



جمله حقوق محفوظ هيس

ناشو: المرد المرد

علم و ادب فرسم و ادب المعادر ا

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com واصف ہے یہی ہرس وناکس کی زباں پر ہم جانے سب کھ ہیں مرکہ ہیں سکتے (واصف على واصف )



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

# عرضِ ناشر

صاحب نظر کے پاس جب کوئی شخص آتا ہے تووہ اُس کواُس کی ذہنی سطح، اُس کی ضرورت اور استعداد کے مطابق اینے قیض سے نواز تا ہے۔ یہ نوازش كرنے كے كئى طريقے ہيں۔وہاں پرايك عام آ دى كى چيوٹى چيوٹى خواہش، ضرورت اورسوال بورا کرنے سے لے کر رُوحانی اور وجدانی علم عطا کیا جاتا ہے۔ان لوگوں میں سے پچھاصحاب وہ ہوتے ہیں جواس صاحب نظری خاص توجہ کے طالب بن جاتے ہیں۔جب صاحب نظر انہیں قبول کرتا ہے تو پھراُن پر توجہ کے دریجے کھول دیتا ہے۔ طالب پر توجہ کرنے کے کئی معروف طریقے ہوا کرتے ہیں۔ پہتوجہ رُوحانی بھی ہوسکتی ہے۔ پہتوجہ کبلی توجہ بھی ہوسکتی ہے اور پہ توجہ وقت اور فاصلے سے مُمرِ ااورمشنیٰ بھی ہوسکتی ہے۔ قبلہ واصف صاحب یک صاحب نظری کاعالم بی تھا کہ آپ کے پاس آنے والے اصحاب کے لیے توجہ كرنے كے سب طريق موجود بھى تھے اور عمل يذير ہوكر اين جلوے بھى دکھاتے تھے۔اُن کی محفلوں میں آنے والے شرکاء جو کہ ایک دوسرے کے حال سے واقف اور باخررہتے 'پیمشاہدہ کرتے رہتے کہ کس پر کس طرح کے فیض کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے تھے کی توجہ حاصل کرتا جاتا۔ صاحبانِ نظر کی توجہ

كرنے كى اقسام ميں ايك بہت بى خاص فتم كى توجه كانام بے لسانى توجه يعنى كه زبان کی توجهٔ گفتگو کی توجه - جب قبله واصف صاحب کسی ملاقات میں یا بنی محفل کے بیان میں اِس توجہ کی خوشکو پھیلاتے تو یہ ایک قابلِ دید منظر ہوتا تھا۔ پھر دیکھا یہ جاتا تھا کہ سننے والے پر کئی تھم کی کیفیات اثر کرنے لگی ہیں۔اُسے پہلے تو خاموشی ملتی کیونکہ اُس کے اندر بے چین اور چیختا ہواانسان اپنے سوال کا جواب یا كرايك سرور والى خاموثى كى كيفيت مين داخل موجاتا \_\_ پيراس برقبله واصف صاحب کی دانشِ نورانی سےلبر برعلم اورعرفان کی باتیں اپنے اصل معانی کے ساتھ واضح ہوجا تیں۔وہ مخص اپنا ذاتی مسلحل ہونے کے ساتھ ساتھ سکون وسرور کی دولت ہے آشنا ہو جاتا۔ایسے اصحاب جب اپنی دنیامیں واپین لوشتے تو انہیں دیکھ کراوراُن ہے یو چھ کر دوسر بےلوگ بھی اس توجہ کی حامل تھتگو کے لیے أن كى خدمت مين أن كى محفل ميں پہنچ جاتے۔ يوں گفتگو كا بيسلسلہ چلتا گيا ' بڑھتا گیا اور پھیتا گیا۔اُس گفتگو پرمشمل ایک اور کتاب آپ کے لیے حاضر ے بیخواہش اور دعالیے ہوئے کہ اس گفتگو کی توجہ اس کتاب کے بڑھنے والے کوبھی وہی فیض دے جونب اِس کا خاصہ تھی۔

اُمید ہے پڑھنے والے ہمیں اپنی رائے سے ضرور مطلع کرتے رہیں گے۔والسلام۔

## فهرست

413

موجوده دور میں ہمیں کیا کرناچاہے؟

موجوده دور میں بڑی پر بیٹانیاں ہیں اخبار بھی آتا ہے تو

تہلکہ کچ جاتا ہے۔

ایسا کیوں ہے کہ ہم دوسروں کو بدلناچا ہتے ہیں اورخو زہیں

بدلتے ؟

آپ جانے والے ہیں آپ سمجھ لیں کہ ہماری تمنا کیا ہے

اور ہم کیا جاننا چاہتے ہیں ۔۔۔۔

آپ ہمارے لیے بہت کچھکرتے ہیں مگر ہم نے آج

تک آپ کے لیے پہنیں کیا۔ تو ہم آپ کے لیے کیا

ہم آج کل کے حالات میں بندوں کو کیوں موردالزام

ہم آج کل کے حالات میں بندوں کو کیوں موردالزام

میں جب کہ اس میں اللہ کی رضا اور مشیت بھی

تو ہوسکتی ہے؟

ر جوسارے واقعات ملک میں ہورہے ہیں تو کیااس میں كوئي معنى يوشيده بين؟ سر! یہ جواس وقت ملک کی صورت حال ہے یہ جزا کی ہے یاسزاکی ہے؟ YA مگرآ فرماتے ہیں کے صورت حال بہتر ہے 44 آج كل جهوك اورظلم سے كسياري ؟ YY سر الله تعالی فرما تاہے کہ جیسی قوم ہوگی و پیے حاکم مسلط کر د بے جا کیں گے ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ ١٩٢٥ء مين تواندياك آنے سے ايك واحد مقصد ہو كيا تھا ليكن جب مشرقي يا كسّان كالمسله هواتب بيدوحدت فكرييدا نہیں ہوسکی! 41 سر ااسلام میں سکون قلب کے لیے کیا بتلایا گیا ہے؟ 44 نبر! آپ کہتے ہیں کہ سلمان کو سلمان نہ بناؤ تواس کا مطلب کیاہے؟ 40 نماز قائم كرنے اور نمازير صنے ميں كيافرق ہے؟ 11 استقامت كاكوئي آسان راسته بيان فرمادين؟ MY

AA

حضور!مومن اورمسلمان میں کیافرق ہے؟

نماز قائم کرنے عمل پیراہونے برتواس عمل کا خارجی طور P يرجى الربوتا ہے؟ 19 الله كاشكوه كيا موتاع؟ 94 ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ 91 گزارش ہے کنفس بعض اوقات منہ زور گھوڑے کی طرح ہوجاتا ہے تواس کوقابوکرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ عرض بيے كە "ظرف" بوتاكيا ب اوربيرواكيے بوتا کیازندگی میں Competition نہیں کرنا جا ہے؟ 100 کیا ہم جمع ہوکرایک جماعت نہ بنالیں۔ 104 اجماعی زندگی میں کیا کیا جائے؟ 1+1 اییا کیوں ہے کہ ایک طرف توانسان سیاست میں دلچین لیتا ہے اور ایک طرف سیاست سے بھا گتا ہے؟ 1+9 47 علم حاصل کرنے کے لیے تو تاکیدی گئے ہے؟ IMA بعض آوازي كيول بسند آجاتي بيع؟ 11 چھوٹے بچے سے جب ہم بات کرتے ہیں توزبان اس IMP وقت بدل جاتی ہے۔

### 474

|      | ہم فقیری یا درویٹی کے لیے کوشش تو کرتے ہیں مگر              | - :1: |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|
| ١٣٨  | كامياب كيون نبيس موتى؟                                      |       |
|      | يچهلوگوں کوتو فقيري ہر گرنهيں ملتي اور پچھ کو بردي آساني    | ~     |
| 100  | ے ل جاتی ہے۔                                                |       |
|      | سے ک جای ہے<br>کوئی کیے دریافت کرے کہ یہ جو ہمارامنصب ہے یہ | ٣     |
| 104  | پيدائق ہے؟                                                  |       |
| 144  | آپ نے فرمایا تھا کہ جوجان لیتا ہے وہ مرجاتا ہے۔             | ٨     |
|      | الله نے فرمایا ہے کہ میں شدرگ سے زیادہ قریب ہوں مگر         | ۵.    |
| 140  | سيمجه نبين آتا                                              |       |
| 177  | ىيىدرگ ئىي بىركون تىخ؟                                      | 4     |
| ואין | ا پنے پیر کا حکم کس حد تک ماننا چاہیے؟                      | 4     |
| 144  | اگروہ غلط کہے تو پھر بھی مانتے جا کیں؟                      | ٨     |
| IZT  | صراطمتنقیم کا کیاتصور ہے؟                                   | 9     |
|      | ایسے کیوں ہوتا ہے کہ سارا ہفتہ ہم سوچے رہتے ہیں کہ          | 1+    |
|      | آب کے پاس جب ہم جا کیں گے تو یہ پوچھیں گے لیکن              |       |
| 144. | يهان آكريا ذبيس رہتا؟                                       |       |
| 149  | ہم مكان تواني اولاد كے ليے بنار ہے ہيں                      | 11    |
| IAI  | اچھودت کے لیے دعائی ہوگی یا چھاور ہی کرنا پڑے گا؟           | 11    |

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



لوگوں کے پاس ہوسم کے وسائل ہوتے ہیں مگرر وحانی طور پروہ بہت کی محسوس کرتے ہیں الیا کیوں ہوتا ہے؟ المام

€Y}

ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم آپ سے کیا سوال پوچھا کریں؟ 100 اگرید پکایقین ہو کہ میرے اس دشتے دار پر جادو کا اثر ہے

الواس كاعلاج كيا ہے؟

119

کوئی ایساطریقہ بتائیں کہ وسوسہ اور تذبذب ختم ہوجائے اور محیت بیدا ہوجائے؟

会



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

#### 413

| موجوده دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟                                 | f  |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| موجودہ دور میں بری پریشانیاں ہیں' اخبار بھی آتا ہے تو تہلکہ کے جاتا | r  |
|                                                                     |    |
| ايما كيول ہے كہ ہم دوسرول كوبدلنا چاہتے ہيں اور خود نہيں بدلتے ؟    | ~  |
| آپ جانے والے ہیں آپ جھ لیں کہ ہماری تمنا کیا ہے اور ہم کیا جاننا    | ۳  |
| عاج الله                                                            |    |
| ع ہے ہیں ۔۔۔۔۔<br>آپ ہارے لیے بہت کھ کرتے ہیں گرہم نے آج تک آپ کے   | ۵  |
| ليے کوئيس کيا۔ تو ہم آپ کے ليے کيا کر سکتے ہيں؟                     |    |
| ہم آج کل کے حالات میں بندوں کو کیوں موردالزام مظہراتے               | 4  |
| ہیں جب کہاس میں اللہ کی رضا اور مشیت بھی تو ہو عتی ہے؟              |    |
| یہ جوسارے واقعات ملک میں ہورہے ہیں تو کیا اس میں کوئی معنی          | 4  |
| پوشیده بین؟                                                         |    |
| سرا یہ جواس وقت ملک کی صورت حال ہے یہ جزا کی ہے یا سزا کی           | ٨  |
| ??                                                                  |    |
| مرآپ فرماتے ہیں کہ صورت حال بہتر ہے                                 | 9  |
| آج کل جھوٹ اورظلم سے کیسے اڑیں؟                                     | 1. |
| سر الله تعالی فرما تا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے جاکم مسلط کر دیے     | H. |
|                                                                     |    |

جائیں گے ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟

17 دام 1918ء میں تو انڈیا کے آنے سے ایک واحد مقصد ہو گیا تھا لیکن جب مشرقی پاکستان کا مسئلہ ہوا تب یہ وحدت فکر پیدانہیں ہوسکی!

18 سر! اسلام میں سکون قلب کے لیے کیا بتلایا گیا ہے؟

19 سر! آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان نہ بناؤ تو اس کا مطلب کیا ہے؟

سوال:

#### موجوده دورمین جمیں کیا کرنا جا ہے؟

اگرآ یے غور کریں تو آج تک ایمانہیں ہوا کہ سی دور کے بدلنے سے فطرت میں تبدیلی آئی ہواشیاء کی فطرت اور افراد کی فطرت میں۔Even اگر دور بدل جائے تو مولی' گاج نہیں بن جائے گی اور گاجرمولی نہیں بن جائے گی۔ ہر شے فطرت کے اندر رہن ہے مقرر ہے اللہ تعالی نے فر مایا کہ ہر چیز اپنی شکل میں مقرر شدہ رکھ دی گئی ہے۔جس طرح نجوم یعنی ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں مقرر کر دیے گئے ہیں اسی طرح انسان اپنے اعمال میں مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھراس دور میں آج کل کیا کرنا جا ہے۔ ہم میں سے ایسا کوئی آ دی نہیں ہے جے بیکہاجائے کہ آج وہ وقت آگیاہے کہ آب اپنی جائدادقوم کے نام لگا دؤآج اپنامکان چ کردریائے راوی میں پیسے ڈال دو۔ تواس بات کو ماننے کے ليكوئى تيارنہيں ہے۔ ليمنى كدائى فطرت مادى جو ہے أس سے نكلنے كے ليمكى کے اندر حوصانہیں ہے۔ تو فطرت بدلنے کا حوصانہیں ہے۔ کوئی شخص ایسانہیں ہے کہ اگر دَور بلٹا کھا گیا تو وہ اپنے گھر جانے کی بجائے کسی اور گھر میں داخل ہو جائے۔اسی لحاظ سے اگر غور کیا جائے تو اپنی فطرت اپنی ضرورت اپنا کردار Even اینے خواب اُن کو قائم رکھتے ہوئے آج کے انسان میں کسی ایک عمل کی

تمناہے۔ تو انسان کیا چز Preserve کرے محفوظ کرے؟ ماضی Preserve کے اور حال بھی Preserve کرے مال بھی قائم رکھے مکان بھی قائم رکھے اولا دبھی قائم رکھے Even صحت کے لیے ڈاکٹر کا نتظام بھی رکھے اور مستقبل بھی قائم رکھے جواس کے نظر اور خیال میں ہے اور اپنے خوابوں کی دنیا بھی آباد، ر کھے۔تو پھر کوئی نیاعمل جا ہے۔اتنے اعمال میں نیاعمل بیان کرنے والا آپ کو کیا بتائے سوائے اس کے کہاس کی Valium 'نیند کی گولیوں کی تعداد میں اضافہ ہوجائے گا۔وہ عمل جوآپ کواینے ماضی سے باہر نہ نکال دے آپ کواینے آپ سے باہر تکالنے کے لیے ذرہ تھننے کے لیے بے تاب نہ ہوجائے کوئی الی رائے دی نہیں جاسکتی کہ آج کا دور بدلانہیں ۔ تو وہ آ دی جس کی فطرت میں تبدیلی نہیں آسکتی۔اس کے لیے دور بھی بدلائی نہیں۔جس نے اپنے کرے میں صبح شام كرنى ہے أس كے ليے دَور بھى نہيں بدار آپ لوگ اجماعى زندگى ميں ايك کیفیت مرتب کرتے ہی ابنائی ژندگی یں ایک گینگ بنارے ہیں ' پھر بہت بڑا گینگ بن جائے گا' وہ بڑے کام کرے گا اور سارے لوگ خود کو اس میں Involve محسوس کریں گے۔ اور آپ کو یہ پہنیں چل رہا کہ موت ایک شیر کی طرح ایک ایک بھیڑ کو د بوچتی چلی جارہی ہے کھاتی چلی جارہی ہے اور اُن کا جنازہ پڑھ کے آپ فارغ ہوتے جارہے ہیں 'پھر سے زندگی میں Involve ہو جاتے ہیں' یہ آپ کی اجماعی مصروفیت ہے Collective Activity ہے اور اِس بات یوکسی نےغور نہیں کیا کہ Collective Activity میں مصروف رہنے والانجنمی انفرادی طور پر رخصت ہوتا چلا جارہا ہے۔ تو اس برغور کرنا جا ہے کہ انفرادی رخصت جو ہے جے آپ انفرادی موت کہتے ہیں دراصل اجماع عمل ہے۔خیال

كالوث جاناموت ہے۔ وجودى موت سب سے آخرى موت سے يعنى سائس كى موت بعد کی موت ہے اور اس سے پہلے احباب کی موت ہے واقعات کی موت ہے سکول کی زندگی کالج کی زندگی یو نیورٹی کی زندگی کاختم ہونا پیساری موتیں ہی ہیں۔ وہ آ دمی جو اِن تبدیلیوں کومحسوس نہ کرے وہ ایک Collective 'ایک بہت بڑے ہنگامے میں ایخ آپ کوشامل سمجے اُس کے لیے ایک ہی واقعہ باقی رہ جاتا ہے کہ وہ رخصت ہوجائے یا پھر ہمت ہوتو چلتے ہوئے وَوركوتھام لے۔ تو اليے لوگ بھی آئے۔ چلتے ہوئے دور کووہ تھام سکتا ہے جس کے پاس جو چیز موجود ہو'وہ اُس کوچھوڑ دے بعنی موجود کو لاموجود کرنے والا تخص دور کو تھام سکتا ہے۔ اور موجود میں کیا ہوتا ہے؟ مال والے کے پاس خیال والے کے پاس خیال ایعنی گذشتہ Previous زندگی میں جو خیال اس نے حاصل کیا جاہے وہ بشکل Feasible Philosophy ہو' ہو ہو آ پ نے حاصل کیا لیعنی معنی يرورعلم حاصل كيااور پھراس علم كى حالت اور كيفيت ميں پيموجود ہ دورآپ كوغلط لگا وہ دور جش کی Product پیداوار آپ ہیں یا جو آپ کی Product پیداوار ہے یا جس سے لاتعلق آب ہیں یا جوآب سے لاتعلق ہے۔اگرید دورآپ سے لا تعلق ہے اورآ یہ اس سے لاتعلق ہیں تو آپ کا ہونا اور نہ ہونا اس دور کے لیے بِمعنی ہے۔ اگر بیآ پ کی پروڈکشن ہے تو آ پ اے Reproduce کریں' تخلیق کریں کیونکہ اگر اس ماحول کے خالق آپ ہیں تو پلیز اسے Creation کریں۔ مرآپ نہ و Creator ہیں اور نہاس ماحول کی Recreate ہیں بیدادار ہیں اور نداس ماحول میں شامل ہیں Involved ہیں تو پھریہ آ ہے کا تو مسلمنہیں ۔مثلاً اگر کوئی کے کہ دریا جو ہے آج کل بہت تیز چل رہا ہے تو

كياكيا جائے؟ آپ دريا پہنہ جايا كريں كيونكه دريا كوروكنا'اس كى رفتار كم كرنا آپ کے بس کی بات نہیں ہے اگر آپ کے بس کی بات ہے تواس کا پھرایکہ، طریقه ره گیا که آپ وقت کورو کنے کا کوئی بندوبست کریں۔ ہر آ دمی کو وقت بزاربارنا پیندآتا ہے کچھلوگوں کو وقت آج ناپندآ رہاہے جب کہ دوسرے کہتے ہیں کہ بیروقت بہت خطرناک بے بیتووہ Event ہو گیا ہے وہ واقعہ ہو گیا جو غالبًانبيں مونا جا ہے تھا' يوتو تاريخ كا ناسازترين واقعہ ہے۔ كى كے ليے كوئى واقعداداس ہوگا اور کسی کے لیے کوئی دوسرا واقعداداس ہوگا۔سوال اتناہے کہ کیا وقت کی رفتارروکی جاسکتی ہے؟ کیا حالات کنٹرول کرنے کی یاورموجود ہے؟ اگر تو یاورموجود ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ أے Exercise کرؤ استعال کرو ۔ تو صرف پنہیں کہ موجود واقعہ میں کریں بلکہ جب بھی وقت کی گردشِ زمان ومکال آپ كمزاج سے باہر جانے لگ جائے تو أسے پکڑلو۔ اگرآب بل ہیں تو پر Fuss Create نہر و کا کرو دعا کر و روعا کے آ یے قائل نہیں ہواور ہمت یر آ پ مائل نہیں ہوتو زندگی میں گھائل ہوجاؤ کے اور پریشان ہوجاؤ کے۔جس آ دی کو بات پکڑنے کی عادت ہواور گفتگو کی عادت ہوتو وہ وفت کا مزاج پہچانتا ہے اور أس كو پية موتا ہے كدونت كہاں ركتا ہے وقت جہاں سے چلتا موانظرة رماہےوہ وہاں پررُ کے گا۔اور اگر آپ کو بھی نہیں آ رہی کہ وقت کی رفتار کیے رکتی ہے تو جو آپ نے سوچا کہ وقت غلط جارہا ہے اس سوچ کے بارے میں غور کریں۔شاید آپ کی میسوچ میچ نه مو که بیماری مؤعلاج کا پیته مواور پھر بھی اینے ذہن برزور نه دونو پھر ڈاکٹر کی تحویل میں چلے جاؤ۔مثلاً ایک بیاری آپ کومحسوں ہوئی کہ آپ کو درد ہے جلو مان لیا کہ درد ہے کھرآپ کیا کرو؟ علاج کرلو۔ کہتا ہے

میرے ذہن نے بتایا کہ میں بیار ہوں لیکن علاج کا پیتہ نہیں۔ پھر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں اس کی تحویل میں دے دیں اینے آپ کؤاس سے بینه یو چھنا کہ بیچھوٹا ساکیپول مجھے کیے ٹھیک کرے گا۔ تواپنے لیے ایک بہتر ڈاکٹر تجویز کرکے اُس کے سیرد کردیا کرتے ہیں۔آپ کوجس چیز کی ضرورت ہے اُس کے لیے مناسب ادارے میں چلے جاؤ اور اُسے کہوکہ جناب بیاحوال میں طبیعت ناساز ہے کیا کیاجائے؟ پھر جووہ نسخہ دےوہ آپ لے لو۔اگر آپ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں'وہ گلے میں تعویز لڑکا دے گا'بسم اللد کر کے لڑکا دو' كہتا ہے بيكيا ہے؟ كہتا ہے جن نہيں آئے گا، تعويز كے ساتھ چلا جائے گا۔ کہتا ہے کہ بیکیا ہے؟ کہتا ہے اُس کو درخت کے ساتھ لٹکا دورز ق بڑھ جائے گا' اس سے رزق پیل جاتا ہے نیاس تعویز سے محبت واپس آجائے گی۔ تو کہنے کا مقصد بیہے کہ جو نسخ وہ بتا کیں اعتقاد کے ساتھ پورا کرو۔اب اس Situation میں کیفیت میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ضروری بات بیہ کہ آپ کاخیال یے ہے آپ کو می صول ہور ہاہے کہ وقت کے اندر جو گروش ہے اس وقت جوظلم ہے اِس کورو کنے کی تمنا ہے۔ تو میری طرف سے ذاتی طور پر اجازت ہے کہا ہے روکو میں چھر کہدر ہا ہوں کہا ہے روکواگر رو کنانہیں آتا تو پھر خاموش ہونا سیکھو۔اگر Fight کرنا'لڑ نانہیں آتا' حضرت امام عالی مقامع کی طرح کسی کو شهيد ہونے كاطريقه نه آئے تو كھرخاموش ہوجاؤور نه ظالم كوللكاروتو كھرشہادت كا طريقة خود بخود آئے گا۔ شہادت كاطريقة وه سكھادے گا۔ توايك طريقة توبيہ۔ دوسراطریقہ یہ ہے کہ جورائج الوقت طریقے ہیں' سیاسی ادارے ہیں' ایک جماعت بنائی جاتی ہے وہ جماعت اعلان کردیتی ہے الیکشن پھرموچی دروازہ ہے '

جلسگاہ ہے اس طرح یو مے لکھے لوگوں کے لیے ایک کالم ہوتا ہے اخبار ہوتا ہے أس شخص يرلكها جات كدا بے طالمؤ ہوش كرؤ خيال كرؤ دھيان كرؤتم لوگوں نے وقت كى نبضين خراب كردى بين موش كرو جواب دينا موگا\_توبيجى ايك طريقه ہے انسانوں کا۔اس کے علاوہ انسانوں کی دنیا میں اور بھی طریقے ہیں۔ایک آ دی جب کسی اور حساب سے چلتا گیا تو اس نے وقت کو بدل دیا' وقت کی گردش روک دی تو کوئی کس انداز سے گیا اور کوئی کسی اور انداز سے گیا۔ بیاری محسول كرنے والا كہيں نہ كہيں علاج كراليتا ہے يا دعا كرتا ہے يا پھر صبر كرتا ہے۔اس کے علاوہ تو جارہ بی نہیں ہے۔آپ نے جس طور پر قوم کی بیاری تجویز کی ہے دریافت کی ہے' اس ایک علاج کے لیے مناسب ادارے کے یاس رجوع کیاجائے ' پھروہ مناسب ادارہ خود ہی بیاری کودریافت کرے گا'خود ہی علاج كرے گائة پصرف تعاون كريں ۔ توياتو آپ اس اصلاح كے ساتھ ساتھ چلتے جائیں یا پھرآپ جو کر سکتے ہیں وہ کرلیں۔اتنی دنیا میں استے لوگوں میں ہم نے ایک جماعت مرتب کر لی ہے نیہ جماعت آپ دیکھیں اس میں سامعین کرام ہیں ا آب جیسے لوگ ہیں تمام افکار اور اذکار والے لوگ ہیں باطن والے بھی ہیں دعا والے بھی ہیں' منصب والے بھی ہیں'ارادے والے بھی ہیں' فلنفے والے ہیں اور فکروالے ہیں توسارے موجود ہیں۔اس لیے کوئی الیمی راہ اور بن جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے۔اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم کو مانتے ہیں تو پھراس کا ایک علاج ہوجائے گا۔ایک نیک بندہ تھا'وہ برا Upset ہوا' پریشان ہوا'اللہ سے کہتاہے کہ کمال ہے طاقت اس کورے دی ہے اور خیال مجھے دے دیا ہے میں خیال کو لے کے بیٹھ گیااور تم نے طاقت اُس کے حوالے کر دی لیعنی ہندو کی بات

كرر بابون الكريزول كى بات كرر بابول اور بيحلدة وركى بات سے كماسلحدان كو دے دیا اور ایمان ہمیں دے دیا۔ کہتا ہے اب ایمان اسلحہ کے ساتھ کیسے لڑے یا تو ایمان میں وہ قوت دے جواسلحہ کوتو ڑ دے اپٹم کوتو ڑ دے۔اے اللہ تو اُن لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ Allied ہے ان کواسلحہ دے دیا 'مال بھی دے دیا فکر بھی دے دی اُن کو Strategic Points بھی بتا دیا اہم نکات بھی بتادیے اور جمیں صرف ایمان وے دیا'اب بتاایمان کا ہم کیا کریں' ہماراایمان سلامت ہے جنگ جانے اور کافر جانے ۔ توایک طریقہ توبیہ ہے۔ دوسراطریقہ بیہ ہے کہ اپنے ایمان کو اسلحہ بناؤ ' بیشہادت کی راہ ہے ' پھر Clash ہے اور Confrontation ہے لیکارنا۔ پھر ایک جھوٹی سی چیز بھی لاکارے گی تو بڑی چزکواڑادے گی۔ گریہاں کس سے کہیں کتر یک چلانی ہے کرے سے باہر نکلوتو وہ کہتا ہے کہ دھوپ بڑی تیز ہے موسم کا آپ کو پہتے ہے کہ Heatwave 'گری کی لہرآئی ہوئی ہے کمرہ بڑی مشکل سے شعنڈا ہوا ہے دو پہرکو کمرے سے باہر جانا برامشكل ب\_اگرأے كہيں كه كل دو بج دو پير كونوس كانے ہيں تو وہ کہتا ہے کہ کیاٹائم نہیں بدل سکتا؟ ٹائم توبدل سکتا ہے اور ٹائم ہمیشہ کے لیے ل بھی سكتا ب-اس ليعلاج جوب علاج بتانے والانہيں موتا بلكه علاج كرنے والا ہوتا ہے۔ جب جارآ دمی مل کے متفقہ طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم علاج کریں گے تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اس مسلے کا علاج ہم نے کرنا ہے اور علاج كرنے كاطريقة تو بتار ہا ہوں آپ كو علاج يہ ہے كدايك آدى كى آواز يرچل پڑیں تو آپ سارے ایسے ہیں جیسے مہلک ہتھیار ہوں ابھی تو آپ کو پیٹنہیں کہ آپکیایں۔اگرسارےہم خیال ایک جگہ یہ بیٹھ جائیں بشرطیکہ آپسارے

ہم خیال ہوں' تواتنے آ دمیوں کا ہم خیال ہو کے بیٹھ جانا' دعا کرنا' بڑی بات ہے۔ دعا کے اگر آپ قائل ہیں تو بید دعا موسم بدل دے گی وقت کو ٹال دے گی اورز مانتصح ہوجائے گا۔ باقی پیرکہ ظالم کا کیا کریں؟ ظالم کوسز ادو۔ دوہی صورتیں ہیں'ایک یہ ہے کہ مزادیے والا ادارہ آپ ہونے جا سیس یا پھروہاں تک آپ کی رسائی ہونی جا ہے۔ مگر نہ آپ وہ ادارہ ہیں اور نہاس ادارے تک آپ کی رسائی ہے۔ تو آپ گہتے ہیں کہ اللہ كاعذاب آنا جا ہے۔ اللہ كاعذاب تم نہيں دے سکتے'اس نے تواہمی وارنگ دین ہے'اس طرح عذاب تونہیں آتا۔ پھریہ کہ اللہ کی Agency تو یہی ہے کہ اللہ یا تو خود فیصلہ کرتا ہے پھر اللہ کے نبی می کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے یا وقت کا کوئی آ دمی فیصلہ کرتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں سے بمنظوری ہوتی ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ یا درویش وقت اعلان کرے کہ خردار زماندرُك جا الاحضور ياك الله كالرف عدوني وارتنگ مو حكم موايا جرالله تعالیٰ کی طرف سے کوئی عمّاب اور عذاب کی شکل آجائے 'زمین کے اندر سے کوئی واقعہ اُمد پڑے ورنہ آپ حالات کو اپنی حالت کے اندازے پہچانو اور اپنی Contribution کوائی صلاحیتوں کی حدیث رکھو سینہ ہوکہ آ ہے آ سان کے ستارے کی حال کی اصلاح کرتے جائیں۔ سوچنا جا ہے کہ آپ کتنا کچھ کرسکتے ہیں۔وقت کی رفتار کی مثال دی جائے تو کون سے آ دمی ہیں جووفت کی رفتار کو بدلنے کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہیں؟ تو وہ آ دمی ہونے جا ہمیں۔ چونکہ آپ وہ آ دی نہیں ہیں لہذا آپ سے ان کی آشنائی س انداز سے ہو۔ تو وہ را ہنمائی آپ تک کیے پنجے جب کہ آپ اُس لائن میں نہیں ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آ پ تک وہ بات آنی جا ہے تو آپ کس Capacity میں پوچھ رہے ہیں'

کیا آ بے Spectator بین تماشانی بین تمنائی بیں اوراس وقت کو پہچانے میں Contribution کرنے میں اور اس وقت کے تبدیل کرنے میں آپ کی Read آ پ کا حصہ کیا ہوگا اور آ پ کی استعداد کیا ہوگی وہ استعداد آپ کی طرف سے ہو گی یا مانگنے والے کی ضرورت کے مطابق ہوگی۔تو سارے آ دمی الیبی بات کہیں کہ ہم سے جو ہوسکاوہ کریں گئے جتنی بھی ہماری استعداد ہوگی تو خود کومعالج کو Handover كرين سيروكرين بياورطرح كامعالح ب Different معالح ب بدوہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی سے علاج کرے اور جے آپ کہیں کہ پہلے علاج اگر پیند آیا تو علاج کریں گے اور پیندنہیں آیا تونہیں کریں گے۔تو فیصلہ کرنا عاہے آپ کو۔ آپ نے علیم دریافت کرنا ہے۔ اب آپ کا مسلہ بڑا آسان ہو۔ گیا کہ وقت کی بیاری دور کرنے کے لیے کسی حکیم کی ضرورت ہے اب آپ Wait کروا تظار کرو۔ اگر آ یکی مال سے پوچیس کہ بچہ بیار ہوتو ڈاکٹر کو کیسے تلاش کیا کرتے ہیں۔ تو میراخیال ہے آپ کواس کے جواب کا پنہ چل سکتا ہے بلکہ ہرایک کو پیتہ چل جاتا ہے۔اگر کسی کوذاتی تکلیف ہوتواس کومعالج کا پتہ چل جا تا ہے ٔاگرز مین میں نقائص ہوجا ئیں تو پٹواری کے گھر چلے جاتے ہیں یا اُسے گربلالیتے ہیں۔اس طرح آپ کو پہت چل جاتا ہے۔وقت کی ضرورت جو ہے اُس کو پیچانے کے لیے آپ کے اندراگر بی خیال جاگزیں ہوتو یہ باقی خیالوں سے بہتر ہے۔ پھرآپ کواس کا جواب ضرور مل جائے گا۔ کوئی ایسی بیاری نہیں ہے جس کاعلاج اللہ تعالیٰ نے نہ پیدا کیا ہؤاللہ تعالیٰ نے سب علاج پیدافر مائے بیں۔اب آپ لوگوں کے دماغ جو ڈسٹرب ہورہے ہیں سے بسب نہیں بلکہ سے علاج ہی مرتب ہور ہاہے۔ یعنی اگر لوگوں کے ذہن میں تشویش پیدا ہوگئ لوگوں

کے ذہن پریشان ہونا شروع ہو گئے اور ایک کیفیت پیدا ہوگئ ہے تو یہ کیفیت بذات خودمعالج کے وجودکو پیدا کررہی ہے تو اُس معالج کی موجود گی خود بخو دہو جائے گی۔ پھرمعالج کہے گا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوجاؤ 'پھر ہم جانیں اور ہمارا کام 'ہم آپ کے کان میں Whisper کریں گے بات کہددیں تو آپ جاری بات ماننا \_ میں آپ کو صرف صلاح نہیں دے سکتا 'رائے نہیں دے سکتا بلکہ فیصلہ دے سکتا ہوں۔ فیصلہ میں اس کو دیتا ہوں جہاں پہلے میں اس کو قبول كرنے والا بناتا ہوں۔ ميں آپ كو بيرايك طريقيرواروات بتار با ہوں كه قبول كرنے والا مزاج ميں يہلے بنا تا ہوں اور فيصله ميں بعد ميں ديتا ہوں۔ اگر آپ كا مزاج اليام قبول كرنے والا م تو ميں فيصله آپ كوسنا ديتا ہوں - ہم آپ كو بتا دیں گے جب بھی آپ قبول کرنے والے ہوئے ابھی تک تونہیں ہوئے تو پھر آ پ Wait کرو۔اب فیصلہ یہ ہوگیا کہ جو قبول نہیں کررہا' اُس کوہم قبول نہیں کر رہے اور جس کو قبول نہیں کر رہے اُس کو پھر علاج نہیں بتارہے۔تویہاں تک تو پوزیشن Clear ہوگئ واضح ہوگئ۔اب میرے ذھے کوئی کامنہیں رہ گیا اور بال آپ کے کورٹ میں واپس چلا گیا۔ابآپ کا سوال کیارہ گیا؟ آپ کہیں گے ك ميس في تو كزارش كي تفي كه بم كيا كرين؟ مين بيه كهدر با بول مير في ياس تو فیصله قبول کرنے والےلوگ ہیں اور پیمیری اطاعت کی بات ہےاور پیرکہنا مانے والےلوگ ہیں۔جو تحض بیے کے کہ میں آئے سے دوستانہ رکھنا جا ہتا ہوں تو میں كہوں گاكہ آپ كے ساتھ ميرادوستانہ ہم جوعلاج كے ليے آئے أے ميں کہوں گا کہ علاج کے لیے کلینک میں داخل ہوجا کیں۔تو یہاں حل اور طرح کا ہے۔ایک کہانی سناتا ہوں۔ایک بیرصاحب تھے اُنہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم

کے لیے اُسے اپنے خلیفہ کے پاس بھیجا کہ اس کی تربیت کرو۔صاحبز ادہ صاحب علے گئے۔وہاں گئے تو خلیفہ صاحب نے بڑی عزت کی کہ بسم اللہ پیرصاحب کا بیٹا کیا آیا کہ پیرصاحب ہی آ گئے۔اُس نے کہا کہ مجھے اباجی نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے علم حاصل کروں ۔ تو خلیفہ صاحب نے کہا آپ نیچے بیٹھ جاؤ'جس طرح ہم نے علم حاصل کیا ہے ہم اُسی طرح تمہیں دیں گے۔ پھراسے باہر بٹھادیا اور کہا كة سے بعد ميں بات كريں كے تمہارے ساتھكل بات ہوگى جس طرح دوسر بےلوگ لنگر کھار ہے ہیں اُسی طرح لنگر سے کھانا کھاؤ۔ تو اگر پیرزادہ بن كة ناب توعزت بأوب باورا كرطالب علم بن كة ناب توجوسب ك ساتھ ہوگا وہی تیرے ساتھ ہوگا۔ توبات یہ ہے کداگرآپ نے دوست بن کے آنا ہے تو ہم اللہ جوآپ کہو ہم مانے کے لیے تیار ہیں ہم دوستوں کے بوے دوست ہیں لیکن اِس وقت ہم دوسر نے فنکشن میں ہیں۔ اگر آ پ نے مجھ سے دوستی کا تعلق رکھنا ہے تو ہم آپ کو دوست اور محتر مسجھتے ہیں۔ بیتو ہوئی نال دوستانہ بات \_رو گئ نیاز مندی تو بیشعبہ اور ہے۔ آپ دعا کریں کہ ملک کے جالات بہتر ہو جائیں' آپ کے ذاتی حالات بہتر ہو جائیں' انسان نجات یا جائے یہ زندگی اور اگلی زندگی بہتر ہوجائے۔ باقی بیکہ اللہ کا کام تو چلتا ہی رہتا ہے۔آپ کے لیے یافیعت ہے کہ جہاں آ یا مل کر سکتے ہیں عمل کریں اور جہاں آپ دعا کر سکتے ہیں وہاں دعا کریں ' توجہاں جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آ یوآ یک Will کی Exercise کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی مکمل آزادی اورکمل اجازت ہونی جا ہے۔میری طرف سے توبیا جازت پہلے دن سے ہی ہے۔ باقی جولوگ ہمارے یابند ہوجاتے ہیں ہم اُن کے ساتھ پھر

راز کی بات کردیتے ہیں۔وہ جب یو چھتے ہیں تو پھر میں اُس کو بتا تا ہوں اور اُس کا اصول اور ہے Rule of the Game ہے اس کیم کے اور اصول ہیں۔ ایک د فعد میں بے تاب ہو گیا تو میں نے ایک آ دی سے پوچھا جواس کیم کوجانے والا تھا'میں نے یو چھا کہ بیسب کیا ہے اور اب کیا ہوگا؟ اُس نے بڑے آ رام سے كها" بم سے زيادہ بے تاب ہے أو" توميں بات مجھ گيا۔ پھر بولے" اتنا پچھ بم جانتے ہیں اورتم سے زیادہ جانتے ہیں اور ہم سے تُو زیادہ بے تاب ہے اُو تو سب خراب کردے گا'اب بیدد کھ کہ کیا کیا چیز ہے جو تیری نگاہ سے اوجھل ہے' كتنے اور واقعات بھى مور ہے ہيں ليكن تمهيں مونے والے بيواقعات نظرة رہے ہیں اور جہاں دوسرے واقعات ہورہے ہیں وہ تو تمہیں نظرنہیں آ رہے' ۔ توبیہ برا Correlated Affair ہوتا ہے برے مربوط معاطے ہوتے ہیں ایک سائیڈنظر آتی ہے مگر پورے کا پورانظام عالم بدلتا ہے تو آپ لوگوں کے لیے بینظام عالم کی نوید ہے اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ویسے آپ لوگ اپنی تسلی کے لیے اس کا تجربہ کرلیں کہ بیرکیا ہے۔ ہماری حکومت سے جولوگ معزول ہوئے اُن لوگوں کو پچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں اور ندان کی ذاتی زندگی میں کوئی فرق بروا انہوں نے کھایا اور انہوں نے کمایا اور پھراُن کوایک اشارے سے ایک طرف کر دیا گیا۔آپ کہتے ہیں کہ بڑاظلم ہوا' یہ کسے مظلوم ہیں کہ اُن میں سے کوئی بھی نہ بولے اور آپ بولیں ، آپ کس کی داد میں اور کس کی فریاد میں بولیں گے۔ آپ کے لیے تو کل بھی بہ جائز نہیں تھا اور آج بھی بہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے تو کل بھی بیاسلام نہیں تھا اور آج بھی بیاسلام نہیں ہے کل بھی بیروانہیں تھا اور آج بھی روانہیں ہے۔تو ہمارے لیے تو کوئی نئی بات ہوئی ہی نہیں' جیسے کل تھا ویسے

ہی آج ہاورجن کے ساتھ بیٹی بات ہوئی ہے انہیں کیا ہو گیا' وہ بولتے کیوں نہیں ؟ اُن میں سے کوئی نہیں بول سکتا۔ تو لازی بات ہے Something wrong, seriously wrong, somewhere ہے۔ میں سے کہتا ہوں ایک آ دمی کی کرپشن کی بات نہیں بلکہ جنہوں نے بہت زیادہ مال کھایا وہ بھی محفوظ اور قائم ہیں۔اس کا مطلب سے کہان کا وقت اپنی پوری کامیابوں کے ساتھ موجود ہے۔ ان کاپورے کا پورا وقت قائم ہے۔ اور Apathy برھتی جارہی ہے اور وہ ایک وقت گزرنے کے بعد وہ اسے منطقی نتیج رنہیں پینی یعنی قوم کے اندر بے حسی اپنی جگہ موجود ہے اور جسے آپ علم کہہ رے ہیں بیایک میٹھا دردے توم کے اندرموجودے توم کے اندر لا لچ کی صورت میں آج بھی لوگوں کے ذہن میں کوئی پروگرام ہوگا کہ برنس کہاں ہو کاروبارکیا ہوئے شارلوگوں کی بے شار Activity ہے۔ قوم جو ہے غالباری کے ذہن میں ترجی کے طور پرنہیں ہے کسی کی فکر میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ قوم کیا ہے۔قوم جو ہے الگ الگ ہورہی ہے اور اس قوم کے اندر وحدت ابھی تک ہے بی نہیں۔آپ سی ایک سے بوچھیں تو ایک ادارہ کچھاور کہدر ہاہے اور دوسرا کچھ اور کہدر ہا ہے۔ اگر آپ Responsibility کی بات کریں ومدداری کی بات كريں تو تمام صاحبان كے آپس ميں الگ الگ بيان ہيں جس سے قوم كواسلام كے بارے ميں تشويش ہے كہ كيا كيا جائے۔ ہرآ دى ايك انبارلگا كے بيھا ہے اور کہتا ہے میرے یاس آؤ صداقت ہمارے یاس ہے۔ تو ہر آ دمی کہدرہاہے کہ صدافت ہارے یا سے اور عام آ دی Common Man جو ہے وہ کھ حاصل کے بغیر ہی گھر واپس آ جا تا ہے کیونکہ اتنی صداقتیں ہیں کہ وہ کرے کیا۔لہذاعلماء

صاحبان اتفاق کرلیں مھوڑی دیر کے لیے ہی اجھاع کرلیں تو پھرایک واقعہ بن جائے گا۔ اور مشائخ کرام اتفاق کرلیں توالک واقعہ بن جائے گا۔ علماء اور مشائخ اکسے ہو جائے گا۔ تمام سیاست دان وقی طور پرا کھے ہو جائیں اور کہیں کہ ایک آ دی کو ہم مان لیتے ہیں اور چل پڑیں تو ایک واقعہ بن جائے گا۔ آپ لوگ جو یہاں ہیٹھے ہوئے ہیں تو سب ایک خاص قتم کے لوگ ہیں کہاں پرسب اپنے ذہن کو Enlighten کر لیتے ہیں روشن کر لیتے ہیں اور بین کی کر بنا کیوں اور اذیتوں سے نکل آتے ہیں مگر جن لوگوں کا کام سیاست ہو وہ اتفاق نہیں کرتے تو کہتے ہیں کی شخص کے پاس جو طاقت ہوائس کو یہ نہ دیکھو کہ اُس کے پاس اور طاقت وراصل دیکھو کہ اُس کے پاس این طاقت ہو اسکو دینو دراصل دیکھو کہ دیمن کی طاقت وراصل دیکھو کہ وہمن کی طاقت وراصل دیکھو کہ اُس کے پاس اپنی طاقت ہے بلکہ یہ دیکھو کہ دیمن کی طاقت وراصل دوستوں کی کمزوری کا نام ہے۔ جب دوست ہی نہ رہے تو دیمن تو خود ہن وطاقت ورہوجا تا ہے۔

 جاتی ہے تقویت مل جاتی ہے۔ ظلم کی Perpetuation جو ہے تقویت جو ہے مظلوا کی خاموثی ہے بلکہ مظلوم کو اب ظلم عزیز ہونے لگ گیا ہے 'مظلوم ہونے کے ساتھ نہ صرف سمجھوتہ کر لیا ہے ' محکمات کی اس کو تعلم سے معلقہ اس کو تعلم سے دور تعربی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان زخم کو Enjoy کرتا ہے ' لطف اٹھا تا ہے ' بعض اوقات زہر پینے کو Enjoy کرتا ہے۔ بعض اوقات زہر پینے کو Enjoy کرتا ہے۔ بعض اوقات زہر پینے کو کانمال برباد اوقات زہر سے بھی لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح بے خانمال برباد رہنے کی بھی لذت ہوتی ہے۔

نشیمن سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں

کھ لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ مظلوم ہونے کو بھی گوارا کرتے رہے ہیں بلکہ ہمیشہ Enjoy کرتے ہیں الطف اٹھاتے ہیں ابھی اس قوم کور ذہیں کرتے ہیں الطف اٹھاتے ہیں ابھی اس قوم کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی عاقبت کے لیے دعا کرتے ہیں اور ملک کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ اتنا وعدہ کرلیں کہ آپ اپنی ملا میں اسے Domain میں اسے Sincere میں اسے Sincere میں اسے کے صدر کے ساتھ Sincere و جا تیں گو جتنا آپ کسی کو گام کام کیا کہا کہ کا کہ تم نے کیا گیا تو کہا گیا ہے کہا کہ ہم سورج تو نہیں بنا سکے بس ہم نے ایک جگنو کی روشنی کا کام کیا سورج بننا آپ کہا کہا کہ ہم سورج تو نہیں بنا سکے بس ہم نے ایک جگنو کی روشنی کا کام کیا سورج بننا کہ ہم سورج تو نہیں بنا سکے بس ہم نے ایک جگنو کی روشنی کا کام کیا سورج بننا سکے بس ہم نے ایک جگنو کی روشنی کا کام کیا سورج بننا ساری کی ساری کی ساری کی ساری کا محدر پرس کی کی کے طور پرس کیں کی کام میں اور کو گول کے ممل ساری کی ساری کام کیا ہو کو کے نہ کی میں کہا کہ ہم جو اب وہ ہے ۔ آپ ساری کی ساری کام کیا ہو کو کے نہ کام کیا ہوگول کے ممل ساری کی ساری کی ساری کام کیا ہو کے نہ کے ایک جو اب وہ ہے ۔ آپ میں کی کی کام کیا ہوگول کے ممل ساری کی کام کی کی کور پرس کی کی کی کی کور پرس کی کی کی کی کی کی کور پرس کی کی کی کی کی کور پرس کی کی کی کی کور پرس کی کی کی کور پرس کی کی کی کی کور پرس کی کی کی کور پرس کی کی کی کی کور پرس کی کی کی کی کی کور پرس کی کی کور پرس کی کی کور پرس کی کی کی کور پرس کی کور پرس کی کی کور پرس کی کی کور پرس کی کور پرس کی کی کور پرس کی کی کور پرس کی کی کور پرس کی کور

کی جواب دہی آ پالوگوں کے اپنے سامنے ہیں ہے اپنے ذہن کے سامنے ہیں ے جواب دی Answerability اللہ کے سامنے ہے اور ذہن جو ہے وہ حجاب كے طور يراللداورآب كے درميان كھڑا ہے۔ البذاذ بن كوآپ درميان سے نكال ویں توجواب دہی آپ کی ذہن کے سامنے ہیں بلکہ اللہ کے سامنے ہے اور اللہ کے سامنے اتنی ہے جتنی آپ کی استعداد میں ہے۔ استعداد تھوڑی ہے تو اگر آپ زیادہ کی کوشش کرو گے تواہے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے۔کوئی آ دمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرے کے اعمال کا Answerable نہیں ہے ، جواب دہ نہیں No man will never be questioned for the action of -c others تو کوئی آ دی دوسرے کے عمل کا جواب دہ نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ دوسرے کا عمل ہے دوسر ے Action ہے دوسرے کا دین خراب ہور ہا ہے اور آ ب اینے دین کوسنواریں۔ایک دفعہ کی نے سوال کیا تھا کہ جہاں کوئی مردار ہوتا ہے تو وہاں گدھ کیے پہنے جاتا ہے ۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ مردار میں تھوڑی سی جان باقی ہے تو وہاں مسجا کو بھی جانے کی اجازت ہے کہ شاید کام بن جائے۔ اس كا دارومدار Intention ير نيت يرب توا عصاحبان عقل تمهاري عقل قوم ككام آئى جائي اعصاحبان مال تمهارا مال قوم ككام آنا جائي اك صاحبانِ ساست ، تمہاری ساست ، قوم کے کام آنی جاہے۔اے صاحبان جا گرآ پ کی جا گرقوم کے کام آنی چاہے۔ تو آپ کے پاس جو کھے ہے وہ قوم ككام آنا جا ہے۔ تو ہمارے ياس جودولت ہے ہم يہ كہيں كه يارب العالمين اس کوقوم کے فائدے کے لیے استعال کرنے کی توفیق عطافر ما۔ اور اپنے آپ ہے باہر جانا' بیر پہلی بغاوت ہے' پہلاظلم ہے۔ بزرگ بیہ بتاتے ہیں کہ ظالم وہ

انسان ہے جو کسی چیز سے اُس کی Capacity سے صلاحیت سے زیادہ کام لے سی چیز ہے اُس کی فطرت کے علاوہ کام لے۔دوسری بات یہ ہے کہ ظالم وہ بھی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہواوروہ بیان کرے کہ اس کے پاس ہے کیعنی جو چیز نہیں ہے اُس کا ہونا ظاہر کر ہے تو وہ ظالم ہے۔ اور جس کے پاس جو چیز ہے أس كانه مونابيان كرئ وه بهي ظالم بي يعني جو مخفي ركھے ظاہر كواور ظاہر كر سے في کووہ ظالم ہے۔اگراللہ تعالیٰ نے آپ کوعرفان نہیں دیا اللہ کی مرضی جس کودیے اگروہ کہتا ہے کہ صاحبان میرے پاس عرفان کی دولت آئی ہے اوراس نے کسی كتاب نے فقرہ پڑھ كے بول ديا۔اب بير آ دى ظالم ہے جوعر فان ركھتانہيں ہے مر ظاہر کرتا ہے۔ بظلم اینے آپ پہلی ہے اورلوگوں پر بھی ہے بیآ دمی انشاء الله تعالى اين عبرت كوينيج كا كون؟ جواليي چيز بيان كرر ما ب جو Exist نهيس کرتی ' موجود نہیں ہے۔ اگر ایک آ دمی Head of the State ہے' سر براہ مملکت ہے اور کہتا ہے کہا ہے میری قوم مظلوم قوم میں تنہبیں کنارے پر لے جانا چاہتا ہوں ۔ مگراس کی نیت بینہیں ہے تو وہ ظالم ہے اور عبرت کو بہنچے گا۔ اس طرح اگرایک آدمی کہتا ہے کہ صاحبان میرے یاس تمہارے لیے عرفان کی دولت ہے مگراس کے پاس نہیں ہے تو بیآ دی ظالم ہے اور اپن عبرت کو پہنچے گا۔ ایک آ دی کہتا ہے کہ میرے یاس دین کاعلم ہے اور علم اُس کے یاس لا دینیت کا ہے تو وہ ظالم ہے اور عبرت کو پہنچے گا کسی حقیقت کو چھیانے والا شاید ہے جائے کیکن غلط مقام بیان کرنے والا مشکل سے بیجے گا۔ تو وہ غریب جو دولت مندہوکے سامنے آرہا ہے وہ جاہل جوعقل مندبن کے سامنے آرہا ہے اور وہ كمزور جوطاقت وربن كآربائ بيسارے كيسارے ظالم بيں۔ ظالموں

کے پیشعیے بھی غور کرنے والے ہیں۔ لہذا آپ وہ بات نہ کریں جس کا آپ کو عرفان نہیں ہے۔ دو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی میہ دوقتمیں و Categories آپ کوبتار ہاہوں ایک وہ جس کواللہ نے چاہا 'پیند کیا اور اُس کو بادشاہت سے نواز ااور دوسراایک وہ جس کے لیے اُس نے عبرت تجویز کی اوراس کو بادشاہی دی الی بادشاہی جوعبرت اور عذاب ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے قُلِ اللَّهُمَّ ملِكَ الْمُلُكِ تُؤْتِي الْمُلُكَ مَنُ تَشَآءُ وَتَنُزعُ الْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ الله كيم عزول كرتا بي معزول كرنا مُدموم كرنا ب-ابيب بادشاہت کا حال جو کہ ایک Contrivance ہے اللہ کے نزدیک\_جس کے اعمال میں حسن اور خوبی ہے اس کو بھی بھی ذانائی کی دولت اور بادشاہت سے نواز دیتا ہے۔ بادشاہت کا مطلب ہوتا ہے اس کی رعایا عوام اُس کے جاہنے والے اُس کے ماننے والے اُس کا جن رہم نافذ ہو۔ آج سے پچھ عرصہ پہلے ' بہت عرصہ پہلے' ایک زندہ انسان تھا جو لا ہور میں موجود تھا اور اُس کے بعد تھوڑے عرصہ بعد مزار بن گیا۔اب مزار کوتو کوئی حق نہیں ہے کہ زندہ انسانوں پر Rule کرتا جائے حکومت کرتا جائے مگریہی بادشاہت ہے۔ حکومتیں توبدلتی رہتی ہیں۔ مگران کی با دشاہت نہیں بدلتی اس بادشاہت کا کوئی نام رکھ لو ُغریب نواز ً ر کھلویا داتا صاحب رکھلو۔ بیایک بادشامت ہے۔اللہ تعالیٰ کی طرف سےعزت اور چرچا ہے۔ ایک بادشاہت وہ ہے کہ ہر وقت اندیشہ ہے اور خطرہ ہے بادشاہت کے باوجود چین کی نیزنہیں آتی۔اس طرح کی بادشاہت کا ہوناجو ہے یہ بذات خودعبرت ہے۔اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ بیانے منطقی نتیج کو بھنج رہی ہے اور جلدی جلدی پہنچ رہی ہے۔ ایک طریقہ

تو خدائی ہے اور دوسرا دنیاوی طریقہ بھی سن لو۔ وہ مجفس جو کسی طور پر اپنی کسی ضرورت کے ماتحت اینے کسی برانے دوست کورک کرنے کی مجبوری میں آ جائے سمجھو کہ وہ بربادی کے آغاز میں آ گیا۔ اس فقرے کو دوبارہ کہنے کی ضرورت تونہیں ہے چربھی آپ لوگ ضرورس لو کہ وہ خض جو کسی موجود ضرورت کی بنیاد یر طال کی ضرورت کی بنیاد یر ماضی کے دوستوں کوترک کرنے پر مجبور ہو جائے تو حال کی ضرورت جو ہے اس کے لیے عذاب ہے۔ ہر وہ آ دمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کوترک کرویتا ہے وہ آ دمی بھی وفا داری نہیں یائے گااور ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ وہ تخص جس نے دوئی کوظلم کر کے ساتھ ترک كردياً و المخص جس نے محبتوں كے ساتھ وفانه كى و المخض جس نے مروتوں كونظر انداز کردیا' وہ مخض جس نے محبوں کوتر ک کردیا' اُس کی بادشاہت پر بھی عذاب ہے۔ یہ بھی کیا بادشاہت ہے۔ یہ بھی کیا ضرورت ہے کہ دوست بھی قربان کر دیا۔ کیا ضروریات پیدا ہوگئیں کہ تُو نے وفاہی نظرانداز کر دی۔ ہمارا شعبہ ہی اور ہے ہم وفا کے دعویدار ہیں مرو توں کے ہم تمنائی ہیں اور ہم وضع دار یوں کے قائل ہیں۔رہ گئی ضرورت تو ضرورت کیا اور اس کا پورا ہونا کیا۔سکندرِ اعظم ایک مرتبه جار ہاتھا'چلا جار ہاتھا'ایک فقیر کہتا ہے کدھر جار ہاہے۔کہتا ہے دنیا پر حکومت كرنى ہے دنيا كوكنٹرول كرنا ہے دنيا كوفتح كرنا ہے فقيرنے كہاد يكھويه برديس میں اپنی لا وارث قبر بنانے جار ہاہے۔لا وارث کون ہوتا ہے؟ جوایے وارثوں کو چھوڑ دے جو دوستوں سے لاتعلق ہوجائے اتنا خود پسنداورخو دفریب کہ جس شخص کواینے دوستوں سے دغا کرنے میں ذرا درینہ لگے۔اب ایک اور پوائٹ بھی زیرغور آ جائے کہ جب بھی آپ ہددیکھوکہ ملک کی بات ہور ہی ہے تو آپ کہیں

کے تشی آپ کی ہے بیملک آپ کا ہے تو ملک ہے وفا دار کا Sincere انسان کا۔ ایک دفعہ یو جھاکسی نے کسی سے کہ ملک میں شاعر کا مقام بہتر ہوتا ہے کہ سیاہی کا' ادیب کا بہتر ہوتا ہے کہ سیابی کا بہتر ہوتا ہے مہذب انسان بہتر ہوتا ہے کہ سیابی بہتر ہوتا ہے تو اُس نے کہا کہ ساہی کا کام ہے ملک کو بچانالیکن جب ملک میں مہذب نہ ہوتو اُس ملک میں بچانے والی شے ہی کیا ہے۔سیاہی بچائے گاکس کو جب مہذب انسان ہی ندرہ گئے۔مطلب بیرے کہ اگر تمہارے یاس کوئی قابل بچاہی نہیں تو تمہارے ماس کچھ ندرہ گیا' پھرتم نے کنٹرول کے کرنا ہے۔اس لیے بارڈرتو اُس وقت کنٹرول کیے جاتے ہیں جب اُن کے اندر دفاع کرنے کا خفیہ خزانداور محبت نامہ ہو۔ تمہارے دلول سے تو محبت اثر چکی ہے۔ اب تمہیں بجانا کیااور نه بچانا کیا'اس کی ضرورت کیااورا پر جنسی کیا۔ پھر بیدد کیھو کہ جب آپ كى تشى ميں كوئى ديوانہ سوراخ كرنے كے ليے تيار ہوجائے تو آپ كا كام ہے كہ کشتی میں جنگ کرواور أے بچاؤ 'Now is the time وقت ایسا ہے کہ آ پ دیوانہ ہو کے War پر جاؤ' جنگ یہ جاؤ' ورنہ آپ کی تسلیں سی اور ملک میں ڈوبیں گی لیعنی کہ سورج نکلاکسی اور ملک میں اور ڈوباکسی اور ملک میں ۔ میں آپ کو سی بات بتار ہا ہوں اس کوآپ لوگ غور سے س لیں اپنی وراشوں میں لکھ جاؤ اور کتابوں میں لکھ جاؤ اگراب کوئی غلطی ہوگئی تو پھر پینہیں کہہ سکتے کہ شام کہاں بسر ہوگی اور دن کہاں بسر ہوگا۔ یہ جو جائذادوں کے چکر آپ کے ذہن میں پڑے ہوئے ہیں بیسب کھے پہیں رہ جائے گا۔اس لیےاب ایک الیاوقت ے کہ مجھ جاؤ۔ آپ اپنے اندازے کام کررہے ہیں اورلوگ اس کے برعکس کام كررے ہيں۔اس كے ساتھ آپ كويفين ركھنا جا ہے كہ آپ اكينہيں ہيں اور

آپ کا بی خیال اکیلانہیں ہے اس کے آگے پیچیے بھی بہت ساراعمل ہور ہاہے۔ بہر حال بیا یک بات ضروری ہے کہ ہرآ دمی اپنے اپنے Field میں مستعد ہوجائے' اگر کوئی پانی آرہا ہے تو آپ أے كى مقام پر روك ليں وروازے سے نہيں روك كے تو چھت كاسوراخ بندكردؤ كھنہ كھكرؤ آپلوگ ميرے ساتھ وعدہ کروکہآ پ Country کے لیے ملک کے لیے دعا کریں گے ایک Ideal زندگی میں ساری بے ایمانی ہے لیکن صدافت کی زندگی بسر کرنے کا آغاز تو کریں۔ تو انثاءاللہ تعالیٰ حالات بہتر ہونے کی امید ہوسکتی ہے۔ورنہ مالک تو پھروہ ہے۔ تہارے پاس زبان ہے اُس کو استعال کرؤ نگاہ کو استعال کرؤ فکر کو استعال کرؤ دردکواستعال کرولیعن تیرے سینے میں جودرد ہےاُس کواستعال کرو جو بھی چیز ہے أس كواستعال كرو-اب بيلفظ استعال ندكرنا كه ميس في توايك كام كرلياتها كه میں خور کشی کر کے آگیا کیونکہ حالات بوے خراب تھے۔ تو بیتو کوئی بات نہیں ہے کہ حالات خراب تھے۔ جو چیز تیرے یاس صلاحیت کی شکل میں ہے' أے Exercise کرو استعمال کرو توسونے والے جا گنا شروع کردیں گے اور رونے والے ہنسنا شروع کر دیں گے۔ تو گھرسے باہرنکل کے غور کرواور کسی کے ساتھ کوئی نیکی Contribute کرو کسی خیال بی غور کرو شاید بید بلائل جائے۔جس طرح آپ اینے گھروں سے بلا کو درود سے نکالتے ہیں 'سلام سے نکالتے ہیں' اس کے لیے بڑے بڑے کام پڑھتے رہتے ہیں اس طرح ملک کی وبا کو بھی آزاد کرو۔ پیابتلا کاونت ہے وقت میں کچھ بھی نہیں رہا وفت توای طرح چل رہا ہے لیکن ابتلا کاوقت ہے۔ یہاس لیے ابتلا کاوقت ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی طبیعتیں اُداس ہو گئی ہیں۔ مجھے افسوس اس لیے ہور ہا ہے۔ مجھے تاریخ میں کچھنہیں لگا۔

ا یک شخص آج بادشاہ ہے وہ کل بھی بادشاہ تھا۔ میں اُن کونہیں جانتا' میں نے تو آپ لوگوں کو دیکھا ہے اور آپ مجھے اُداس نظر آ رہے ہیں کہیں یہ پچھ ضرور ہو گیا ہے Something wrong has happened somewhere ۔ تو اگر آ ب اداس ہو گئے تو پھر ہم بھی اداس ہو جائیں گے۔ کہیں کوئی ایسی چیز ہے جو یہاں تک بھی آ گئی ہے اگر یہاں تک آ گئی ہے تو پھریہاں سے تو اڑا دیں گے کسی واقعہ کی سب سے بڑی شامت بیہ وتی ہے کہ وہ محبت کے اندر خل دینا شروع کردے۔ لیعنی کہ اس محفل کے اندریہاں ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے استطے ہوتے ہیں یہاں پراگروہ غلط خیال آنا شروع ہوجائے تو پھراس خیال کی اور واقعہ کی بڑی بدبختی آ گئی ہے۔ کہتے ہیں در دھا' کہاں تھا؟ پہلے د ماغ تک تھا۔کوئی بات نہیں ہے۔اوراب بدور دجو ہے دل تک آگیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب اڑا دواس کے برزے اب گریبان کوسلوانے کا وقت نہیں ہے جو بچا ہوا ہے اُس کو پھاڑنے کا وقت ہے۔اب سلوانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے بهار كر يهينك ديا روز كا الجهاؤ كيا

ایک قصہ تھا گریان سلوانے کا

اب توایک طریقہ ہے کہ آ ہے کھی کر جاؤ اور اگر آ ہے نے Compromise کرنا ہے تومیراخیال ہے کہ بہتر ہے آ پ سوجاؤ۔ ایک آ دمی نے سونے والے کو جگایا اور کہا کہ دیکھ کیا مور ہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کیا مور ہا ہے؟ تیسرا آ دمی کہنے لگا کہ تیرے کام کی باتیں نہیں ہیں تُوسوہی جاتو اُسے کیا پیتہ کیا ہور ہاہے۔خوابوں پر چلنے والے کو کیا پتہ کہ حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تم لوگ اپنی زندگی تو تبدیل نہیں کر سكتے اور جب تك يہ تبديل نه كرسكوتو دوسرا كيسے تبديل ہوگا۔ تم لوگ اينے دس

رویے نہیں چھوڑتے ہواور بادشاہت کے خزانے چھوڑنے کی بات کرتے ہو۔ اختیار چھوڑنے کی بات نہیں ہوتی بلکہ اختیار لینے کی بات ہوتی ہے۔کوئی بھی لینے والا اختیار چیوڑ تانہیں ہے۔ لینے والا وہ ہے جو Candidate ہؤ امید وار ہو۔ وہ آ دمی کیا انقلاب لائیں گے جن کی ضرورت ان کے قدے زیادہ ہے۔ انقلاب وہ لاتا ہے جواینے آپ سے باہر ہواور جود بوانہ ہو جو یا گل ہو پہلے آگ لگائے جنگل کواور پھر لگائے اپنے آپ کو۔ تو وہ آ دمی میکام کرسکتا ہے۔اس کے بعد پنة نہیں پھر کیا کہانی ہوا گر لا ہور میں دقت ہوتو کسی گاؤں میں چلے جاؤ۔ایسی جگہ علے جاؤ کہ سے آپ کے پاس نہ پنجے لین سچی خبر ہی نہ ملے۔ سے دلوں میں پریشانی ہوتی ہے کانوں میں تکایف ہوتی ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ بچ سے بچو۔اورا گر بچ بولنا ہی ہے بچ سننا ہی ہے تو پھر اتھو جا گواور پھر بینہ کہنا کہ وہ کیوں نہیں کرتا اور تم کیوں نہیں کرتے۔ آپ بیرو یکھو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کررہے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے یوں سرخ روہوں کہ میں نے اور پھی ہیں گیا 'صرف یہ کہ آپ لوگوں کو بغیر کسی دھو کہ دیے ہوئے میں نے یہاں اکٹھا کرلیا ہے اور آپ لوگوں کومجت کا دام دے کے اکٹھا کرلیا۔ آپ كے ساتھ تھوڑے آ دى ہيں اور ميرے ساتھ بہت سارے آ دى ہيں' بہت سارے شعبوں اور رابطوں کے آ دمی ہیں۔اگر آپ میں کوئی خوبی ہے تو آپ كچه كرو\_اگرآپ د يوانے ہوتو محفل ميں آؤ'اگر آپ روشنی ہوتو پھر جگمگاؤ كيونك رات كا ندهر ابره كيا بي اكرآب مال دار موتو ميدان مين آؤ و خرج كرو- مال كارعب جماتے مواور جب كوئى ضرورت مندبات كرتا ہے توتم وصلے برط جاتے ہو۔ پہلے کہتے ہو بول کیا جا ہے تو وہ کہتا ہے تھوڑا سامال دے دو۔ پھر کہتے ہو یہ

برامشكل بي يونهين د سكتا- بهائ أس كوروت ديت مو پھراسے يہ كہتے ہو۔ تو آپ اینے حالات میں Sincerely Contribute کرو خلوص سے حصہ لو این Domain میں اور این Premises میں لیعنی این قد اور حد کے مطابق حصدلو۔ آپ کا یہی علاج ہے۔ دوسرے کاعمل ابھی آپ کی اصلاح میں نہیں آیا۔قابوکسے آئے کیونکہ بہت سےلوگوں کی اصلاح کرنا جائے ہیں مگر نیہیں ہو سكتى \_ أيك اليص فخص نے خط لكھ ديا اور كئي لوگوں كو بھيج ديا \_اس ميں لكھا كه آپ لوگ مسلمان ہوجاؤ اور ساتھ ہے بھی لکھ دیا کہ میں نے اپنافرض پورا کر دیا' کل کو بیہ نہ کہنا کہ میں نے ڈیوٹی نہیں ادا کی وہ خط اخبار میں چھیا بھی تھا۔ کہنے کا مقصد ہیہ ہے کہ بیفرض یوں پورانہ کردو کہ صرف خط لکھ دیا کہتم مسلمان ہوجاؤاور و مسا علينا الا البلاغ مين في آپ كودعوت و دى \_اوركل قيامت كون يهنه کہنا کہ میں نے بتایانہیں تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ بیتو کوئی دعوت کا طریقہ نہ ہوا کہ اُس کو خط لکھ دو کہ تُو بادشاہت چھوڑ کے چلا جا۔ ہاں میہ کہہ سکتے ہو کہ بادشاہت میراحق ہے تُو چھوڑ دے۔ تو آپ اپناحق تو لومگر بیآ ہے کا حق نہیں ہے۔بادشاہ کا متبادل آب تیار نہیں کرتے اور خود آب متبادل ہونہیں۔ پھر بحث کیا کرتے ہو۔کون ہےوہ آ دمی آپ میں سے جواختیار لینے کے قابل ہوا میان داری سے بتاؤ' اس محفل میں ہے کوئی امیدوار 'Candidate 'ہے کوئی وارث موجودہ سر براہ سے بیر ما تکنے والا اور وہ بیا کہد سکے کہ am a better person and competent کہ میں بہتر اور اہلیت والاشخص ہوں یا بیکہ سکے کہ have found a person other than myself تخض تلاش کرلیا ہے۔اگر ہے تو پیش کرو Present کروور نہ انظار کرو۔ وقت

کی مشیزی خود ہی ایسا شخص پیدا کرے گی۔میری خبریہ ہے کہ وقت کی مشینری ایسا شخص تیار کررہی ہے آ دھابندہ بن گیا ہے انشاء اللہ تعالی اب جان باقی ہے بت بن گیا ہے اور روح پھونکنے والی ہے۔ بیسب اللہ کے کام ہیں۔بس آپ اپنی زات کے ساتھ مخلص ہو جا کیں۔ Be true to your ownself آپ کی بادشاہت آپ کا گھرے اُس بادشاہت میں بہتری پیدا کرؤاپنی رعایا کے ساتھ ظلم نہ کرو' آ ہے گھر کے اندر رہواور آ ہے کی تحویل میں جولوگ ہیں اُن پرظلم نہ کرو۔ یہ بڑی ضروری بات ہے۔ یہ نہ کہو کہ جھوٹ بہت ہو گیا' جھوٹ کو چھوڑ و' سے کو پکڑ وہ کہاں گیا' سچا کدھر چلا گیا۔جھوٹے کا قصور نہیں ہے بلکہ قصور سے کا ہے کہ وہ کدھر چلا گیا۔ جھوٹ توباطل ہے جھوٹ نے توباطل ہونا ہی ہے اور پیج کو اُس نے Replace کرنا ہے کیونکہ سیا ہی کہیں بھاگا ہوا ہے۔ اُس کو جا کے پکڑوکہ سے آ دمی تُو کہاں پر چھیا ہوا ہے۔ تو اس کو ڈھونڈ نکالو۔ ہمارا جھگڑا ہے سے آدی کے ساتھ کہ وہ کہاں غافل ہے۔ اُسے کہواے سے انسان صادق انسان وقت کے انسان تو کدھر جے کرکے بیٹھا ہواہے کو باہرنگل جھوٹ نے قبضه كرركها ب تيرى بادشا مت ميں چو بدور رہے ہيں اصل تو تيرى بادشا مت ہاورو کیا کررہائے اجالے کو ہمارے سامنے جلدی جلدی لا کہیں سے بھی آتا ہے ٔ جلدی لاؤ' نہیں آتا تب بھی لاؤ'اب ہم گھبرا گئے ہیں' ہمارا دل ننگ ہوگیا ہے۔اب بدل ڈال وقت کو۔وقت بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرو کہ یااللہ وقت کی رفتار کو بدل وقت کی گردش کو بدل جمارا دل گھبرا گیا ہے میں نہیں گھبرایا مگر آپلوگوں کی طرف سے مایوی ہے۔آپ سب بیکہیں کہ ہم نہیں گھبرائیں گے آج کے بعد۔ کیا میں بیدعا کردوں کہ میرے پاس جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ تُو

ان سب کا مال لے لے اور وقت کو بدل دے۔ پھر انشاء اللہ تعالیٰ آ پ کا مال لے لیا جائے گا۔ گرایک آ دمی کا مال لینے سے بات نہیں بنتی پیساری قوم کی بات ہے۔ جوآپ چاہتے ہیں وہی ہوگا مگرایک سٹم کے تحت ساری بات ہوگی۔ تو آپ سٹم ہی بدل دو لیکن ایک بات سے کہ آپ جو بھی سٹم بدلووہ خوش نیتی سے بدلو بدلواس وقت جبآب كا اختيار مواور اختيار سے يملے نہ بدل دينا كيونكهاس طرح آب بدل نبين سكو گے۔ پھر جو بھي سٹم ہوگا وہ خوب صورت ہو گا\_میں کہتا ہوں آ بے بھے بھی افذ کر لوگر دیانت داری سے نافذ کر لوا ایمان داری ے نافذ کرلو شرط ہے کہ قوت نافذہ Honest ہو دیانت دار ہو۔ پھر تو ہر چیز ٹھیک ہے۔ حکومت کی کوئی Form آ جائے 'کوئی شکل آ جائے بہتر ہے۔اگر آ دی Sincere ہو مخلص ہوتو ہر Form بہتر ہے ایسا آ دی جونا فذکرے گاوہ سیج سمجھ کے نافذ کرے گا۔ تو آ دی Sincere 'مخلص ہونا جا ہے' قوت نافذہ Sincere ہونی جا ہے۔ آپ کا مسلم ہی یہ ہے کہ قوت نافذہ Sincere نہیں ہے۔اب اگرآ پ قوت نافذہ میں Sincere ہیں مخلص ہیں تو پھر تو آ یہ کا کام موگیا' کام موارد اے بلکہ دوقدم باقی رہ گئے ہیں تو آ دھا کام تو آ پرآ نے بن کہ Sincere ہو گئے ہیں ۔ وہ جولوگ غلط کو نافذ کررہے ہیں اور غلط بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بیخے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ لوگ Sincere ہوجا کیں اور آپ کونفاذ کا موقع مل جائے 'کوئی ایسا Miracle 'معجزہ ہوجائے کہ نفاذ ہو جائے۔ کوئی ایسی Energy توانائی پیدا ہوجائے Create ہوجائے ایسا واقعہ ہو جائے کہ کوئی Collective Movement 'اجتماعی تحریک بن جائے ۔ورنہ عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ مودمنٹ تو Sincere "مخلص لوگ شروع کرتے ہیں مگر غیر

مخلص لوگ Insincere لوگ آگے جائے پھر ایوانِ صدارت میں بیٹھ جاتے ہیں۔ عام طور پریہی ہوتا رہاہے کہ فکر کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے اور آگے پہنچنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ ور آگے پہنچنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔

منزل انہیں ملی جوشریک سفرنہ تھے

قافے درقافے کئے گے Partition میں 1947ء میں لوگوں کے اور حکومت نافذہ کوئی اور ہی آگئی۔ تو الیا ہوتا ہے کہ Movement چلانے والے کوئی اور ہوتے ہیں ' نافذ ہونے والے بعد میں کوئی اور آجاتے ہیں۔ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ نافذ ہونے والے وہی ہوں جو Movement چلانے والے تھے۔ تو آپ لوگ مومنٹ چلائیں ' ہمت دکھا ئیں۔ عام طور پر جس کو ملک چلانا ہوتا ہے پھر وہ اپنی طاقت استعال کرتا ہے اور طاقت عام طور پر ذراسخت ہوتی ہے یہ ماگی نہیں جاتی بلکہ چھنی جاتی ہے۔

وہ نہیں ملتا جے مانگا گیا ہاتھ وہ آیا جے چھینا گیا

اب آپاس ہے آگے چلواور دیھوکداس ہے آگے کیا تذکرہ ہے۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ آسان کے ستاروں کی رفتارٹھیک کرتے کرتے' زمین پر پاؤں ہی ٹیڑھے ہوجائیں۔سفرآپ کا اتناہے جتنا آپ کے پاؤں کے پنچ ہے۔بس اس کا خیال رہے۔

يتوجارى دنيا كاحال مواباتى دنيا كاكيامون والاعج؟

## جواب:

تمام دنیا کا حال بالکل ٹھیک ہے۔میراخیال ہے مزاج خالق تو ایک سا ہی ہے۔ساری دنیا کے ساتھ ایسے ہی ہور ہاہے۔ہم Collectively 'مجموعی طور يغوركرت بين توجمين بهت ساري تكليف نظرة تى ہے اور بہت خوشى بھى نظرة تى ہے۔ دراصل آپ انفرادی طور پر Consume ہورہے ہیں آپ کوز مان نظر آرہاہے کہ بہت بوی ارب کھرب آبادی ہے مگر ہرآدی انفرادی طور پر Consume ہوتا جار ہا ہے انفرادی طور پراس کود کھ اور سکھ ملتار ہتا ہے۔ انسان کا ا تنابراذ ہن ہوتا ہے کہ پڑھ پڑھ کے کتابیں ختم کر گیا مگر خاموش ہو کے مرجائے گا پھر دورتک دیکھنے والی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ بہت بڑے Event 'واقعات ہوتے ہیں اور کرنے والے گزرجاتے ہیں۔اس لیے آپ غور کرو کہ بیسب کیا ہے۔ اتنا بڑا Figurel جو ہے Develop نہ کرؤ مال کی اتنی گنتی نہ بڑھاؤ کہ جس کے لیے ہمیشہ زندہ رہنا پڑے۔ بیواقعہ مزید تیں جالیں سال کا ہے اس کے بعد تو پير After Effects بين مشكل ايام بين آپ جانتے ہی بیں كہ پياس سال تك انسان Creative Mind التخليقي ذبن رہے گا' اور ساٹھ سال تك وہ قائم رہے گا کہ جس نے بڑا دودھ پیا ہو۔اس کے بعدتو پھرزندگی کی یادیں رہ جاتی ہیں بس یادین حسرتیں آرزوئے ناتمام گذشتہ چرے غم دوست کی موت کا اُن کی جواناں موت کا' گذرے دن یاد آجاتے ہیں۔ انداز ہ لگاؤ اورغور کروکہ انسان کے لیے محبت سے پالی ہوئی اولا داور محبت سے اسم کی ہوئی دولت ان دونوں میں انتخاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اُسے یہ پتہ چاتا ہے کہ میری دولت يهي وارث لے جائے گاتو اُس كواولاد سے محبت كم ہوجاتى ہے۔انسان كى اتنی ساری کل اوقات ہے! وہ زندگی میں مال نہیں دیتا اور بعد میں وراثت دے

جاتا ہے۔ بے شارمقد ہے ہم نے دیکھے ورثت کے وہی وراثت زندگی میں کر دیاتو کیا تھا مگر انسان بر داشت نہیں کرتا۔ یہ ہے انسان کہ خواہش بہت زیادہ اور حاصل بہت تھوڑا۔ حاصل اتنا سارا ہے کہ نیند کا بھی وقت نہیں ہے اُس کے پاس۔ ہم اُہے کہتے ہیں کہ سوجا و'اجازت ہے تو وہ کہتا ہے کہاب نیند نہیں آتی۔ جب ہم کہتے تھے کہ جاگوتو اُس وقت جاگ نہیں کھلی تھی' آئی نہیں کھلی تھی' آئی نیند آئی خیب کہ جاگوتو اُس وقت جاگ نہیں کھلی تھی' آئی نیند آئی میں کیارہ گیا۔ محب کو کاروبار بنادیا' دولت کا نظام غلط کر ویا' کوئی وفا آپ نے قائم نہیں کی ہے' کسی ایک جگہ پر پھی نہیں رہنے دیا' عبادت کرتے ہوتو بیان زیادہ کرتے ہواور کرتے تھوڑی عبادت ہو

## كارساز ما وفكر كار ما

خودکو ہردات کو کس کے سپر دکر جاتے ہوائس کے حوالے کردیے ہوئسوتے وقت کس کے حوالے کرتے رہتے ہواور بنے ہوئے اللہ کے حوالے کرتے رہتے ہواور بنے ہوئے ہوئلر بن وقت! رات کوسوتے وقت خودکو کس کے حوالے کرتے ہو؟ اللہ میاں کے ۔ضرورت کھانا پینا 'ہزار با تیں 'سب اللہ کے حوالے 'اللہ کے موالے 'جب اللہ کوئی اپنا کام کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ رہتم نے کیا کردیا 'اس لیے کہ تم تو کرتے ہی کچھ ہیں ہوئم تو صرف بحث کرتے ہو۔خدا بھی مل جائے تو اس من تم تو کرتے ہی کچھ ہیں ہوئا کہ بات کہ میں اُس دن حساب کروں گا جس دن تمہاری زبا نیں خاموش ہوجا کیں گی۔ اللہ تعالی تو پھر اللہ ہے وہ کے گا کہ اب تمہاری زبا نیں خاموش ہوجا کیں گی۔ اللہ تعالی تو پھر اللہ ہے وہ کے گا کہ اب باتھ کو کہو کہ ہاتھ ہولے ۔ بڑا مشکل وقت ہوگا جب آ پ کے چہرے 'آ پ کی زبا نیں سلب کر لی جا کیں گے 'اب اعمال کی عبرت کا وقت آ جائے گا'ایک بات میں بہت یا در کھنا' بہت زیادہ یا در کھنا' میں ایک بار پھر کہ در ہا ہوں' جب آ پ یہ میری بہت یا در کھنا' بہت زیادہ یا در کھنا' میں ایک بار پھر کہ در ہا ہوں' جب آ پ یہ میری بہت یا در کھنا' بہت زیادہ یا در کھنا' میں ایک بار پھر کہ در ہا ہوں' جب آ پ یہ میری بہت یا در کھنا' بہت زیادہ یا در کھنا' میں ایک بار پھر کہ در ہا ہوں' جب آ پ یہ میں بہت یا در کھنا' بہت زیادہ یا در کھنا' میں ایک بار پھر کہ در ہا ہوں' جب آ پ یہ میری بہت یا در کھنا' میں ایک بار پھر کہ در ہا ہوں' جب آ پ یہ میں کہ در ہا جب آ

دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک آ دمی کواینے کیے ہوئے کی سزا ہونی جا ہے اور پھرآ ب کہتے ہوکہ یااللہ اس شخص کواس کے اعمال کی عبرت سے آشنا کرد سے تیہ اُس وقت ہو گالیعنی دعا اس وقت Operate کرے گی جس وقت دعا کرنے والے کواس کے اپنے اعمال کی عبرت سے آشنا کرایا جائے گا۔ کیا آپ کوالیمی دعا كرنا منظور بع؟ خبر داراً مين نه كهنا بلكه آب كهوكه يارب العالمين أس خف كو بھی اور ہم لوگوں کو بھی اینے اعمال کی عبرت سے دوحیار ہونے سے بچاتو ہم عبرت نہیں جائے ہیں اپنی نہیں جائے اور اُس کی عبرت بھی نہیں جائے۔ یہ برا مشكل كام ہے۔اللہ تو پھراللہ بى ہے بادشاہ ہے ايك آواز آتى ہے تو عبرت شروع ہوجاتی ہے۔ایک آواز چھھاڑالیں آئی کہ پھر بستیوں کی بستیاں غائب ہو کئیں ۔ تو وہ مالک ہے۔ کیونکہ وہ دوبارہ Create کرسکتا ہے تخلیق کرسکتا ہے اس لیے اُسے کیا تباہی سے فرق پڑتا ہے۔اس لیے بینے آج کے دن یا در کھوکہ دوسرے کوعبرت میں داخل کرنے کی آرز وخودعبرت میں داخل ہونے کی تمنا ب دوسر نے کوأس کے انجام سے آشنا کرانے کی آرزوایے انجام سے بھی آشنا ہونے کی تمنا ہے۔ایہ شخص دراصل بہ کہتا ہے کہ یااللہ اُس کو بھی عبرت سے آشنا کراور مجھے بھی میرے اعمال کا نتیجہ دے۔ بہت کم لوگ ہیں جوجرات کے ساتھ یہ بات کریں گے۔ کیونکہ میشکل الفاظ ہیں اس لیے کوئی آ دمی دوسرے کواس کی عبرت میں پہنچاتے وقت اپنے لیے بھی عبرت کی تیاری کرے۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا كداينے اعمال كے نتيج آپ كے سامنے آجائيں گے اور وہ وقت جو ہے بروا سخت ہوتا ہے۔اس لیے فریاد کا سہارا او اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر مہر ہانی کرے آپ کوآسان وقت سے گذارے اور آپ کے خیال کی الجھن دور کرے۔ آ دی

كاخيال الجھن بن جائے تو بہتر ہے آ دمى كوالله تعالى كو يكارنا جا ہے۔الله تعالى آ ب كوخيالوں كى الجھن سے بچائے۔آ بالوگ الجھے بلاوجہ بى بين آ بكوالجھنا نہیں جا ہے۔اللہ کے مضمون اللہ ہی جانے تمہارے پاس جتنا دَور ہے اتنا ہی دیکھو۔ جو تحویل میں ہے اس کو درست کرو۔ تو اپنی تحویل والوں کو درست کرو۔ جھڑا اُس کے ساتھ ہوجس کوسامنے بٹھا کے جھگڑا کرو 'تب لطف بھی آتا ہے وگرنہ ہوا کے ساتھ جھگڑا نہ کرو کہ تو تیز کیوں چل رہی ہے اور در یا Slow کیوں چل رہاہے۔اس کیے جس آ دمی کے آ منے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی گنجائش ہواُس کے ساتھ کلام کرو کھر بھی دعاہے اللہ تعالیٰ سے کہ آپ ابتلاسے آزاد ہو جائیں۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے۔ دعاتو ہوسکتی ہے۔جس آ دمی سے آپ آ منے سامنے بیٹھ کے بات کرنا جا ہے ہیں اور وہ حالات پیدا کرنا جا ہے ہیں کہ آ منے سامنے بیٹھ کے بات ہو سکے تو اللہ تعالیٰ میم بانی فر ماسکتا ہے۔آپ کوجو پسند ہے حاصل كراويا جوحاصل ہے أسے پيند كراو۔ درميان ميں پريشان ند ہونا \_ لوگ جا ہے ہیں کہ جا ند کا بڑھنا گھٹنا بند ہوجائے 'لوگ بہت کچھ جائے ہیں مگر قابونہیں آ رہا۔ اگرقابونہیں آر ہاتو پھرآپ ذرادھیان کرو۔میں آپ کو بیمشورہ دے رہاہوں کہ کہیں Sincerely 'خلوص میں اتنے پریشان نہ ہوجانا کہ دل میں کوئی اذیت پیدا ہوجائے۔انسان کی صحت کے معاملات کمزور ہوجاتے ہیں آپ ضروراس کا خيال ركھنا۔ اعصاب په بہت پر بیثانی نہیں آنی چاہئے اپنے کام میں دھیان رکھو اور یہ یادر کھو کہ آپ سے زیادہ جانے والے کوئی اور لوگ بھی ہیں بلکہ بہت سارے ہیں اور وہ سب غور کررہے ہیں۔آپ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتر صورت نکال دے۔ الله تعالی کوئی نه کوئی صورت ضرور نکا لےگا۔ آپ کواگر ذاتی

طور پر کوئی عمل کرنے کی خواہش پیدا ہوجائے تو دعا کرو' فکر کرواور فکر کو تازہ رکھو' اللّٰہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنادے گا۔ گھبرا نانہیں چاہیے۔ سوال:

موجوده دورميس برى پريشانيال بين اخبار بھى آتا ہے تو تهلكه مي جاتا

م جواب:

اس سوال کے اندر آپ نے آدھا سوچا ہے سوچنے والی پوری بات یہ ہے کہ جو خبر دی ہے دینے والے ہے کہ جو خبر دی ہے دینے والے نے بڑے کہ جو خبر دی ہے دینے والے نے بڑے دی ہے کہ جو خبر دی ہے کہ جو نتیجہ وہ Desire کرتے ہیں 'چاہتے ہیں' وہی برآ مدہوتا ہے۔ جب پریشان کرنا مقصود ہوتو پریشان کرنے والی خبر دی جاتی ہے۔ اور جب نہ پریشان کرنا مقصود ہوتو پھر صاف خبر دی جاتی ہے۔ بات و یسے نہیں ہوتی جیسے آپ کونظر آرہی ہے۔ جو اخبار میں بات ہے وہ بات ویسے نہیں ہے۔ اخبار کی خبر اور ہے اور اصل واقعات اور ہیں۔ بس جو جس کے اختیار میں بات ہو وہی کرو۔ باتی ذرائع جتنے ہیں' آپ اچھے ذرائع استعال کریں۔ سوال:

اليا كيول م كهم دوسرول كوبدلنا چاہتے ہيں اور خوزنہيں بدلتے؟

جواب:

ایک آ دی نے جا کے کس سے پانی مانگا'اس نے کہا پانی توفی الحال نہیں ہے ، ہم ٹیوب ویل کا انتظام کرنے والے ہیں' سکیم بنائی ہوئی ہے۔ تو یہاں بے شار ٹیوب ویل لگ جا کیں گے مگر اس وقت پیاسے کو پانی نہیں ملے گا۔ اپنی

اصلاح بہت مشکل ہے اور دہ دے کی اصلاح بہت آسان ہے۔ صرف اپنی اصلاح ہوتی نہیں ہے۔اصلای کو بیان کرنا بڑا آسان ہے اور اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے۔ عام انسان گھبراتے ہیں کہ اپنی اصلاح اور اپنے گھر کے ساتھی کی اصلاح کیے کریں۔اینے گھر کا اپنی مرضی کے مطابق ماحول بنانا برا مشکل ہے۔اب آپ کوایک فارمولا بتا تا ہوں کہ وہ مخص جواینے ذاتی گھر کواپنی پیند کے مطابق نہ بناسکاوہ دنیا کواپنی پیند کے مطابق کیسے بنائے گا۔ آپ کے گھر ك افرادتو آيكا كهنا مانے نہيں۔ جوآپ كى تحويل ميں ہے أس كى اصلاح كرور يهكي آپ اين آپ كى تحويل مين آجاؤ ورند بدأنا كا غباره تو تھيل جاتا ہے۔ انسان مجھتا ہے کہ وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے بیاصلاح نہیں ہوتی 'وہ کہتا ہے کہ ذاتی زندگی میں ایک ذاتی زندگی میں اپنی اصلاح کے ليئ مسلمان كے لية رآن را صنے كے ليے براوت دركار إور برى تھوڑى زندگی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ساٹھ سال کی زندگی میں ہیں سال آپ سو کے گذارتے ہیں اور باقی سال مصروفیات میں رہتے ہیں' اور پھر آ بے کے یاس کچھ کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ سونا' جا گنا' بیاری اور کام میں سب وفت ختم ہوجاتا ہے۔ بچاس سال کے بعدیادیں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں' نام بھولنے شروع ہوجاتے ہیں' وہ آ دی جس کو یا د داشت پر نازتھا اُس کی یا د داشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ چہرے جن کا محبت سے انتظار ہوتا تھا'اب وہ چبرے پہچانے ہی نہیں جاتے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دیکھومیں وہی ہوں۔زندگی ہے کیا؟ ماں باپ سے انسان باہر نہیں نکل سکتا اولا دسے باہر نہیں نکل سکتا اور مزاج سے با ہزہیں نکل سکتا۔انسان مجھتا ہے کہ وہ دنیا کوتھا ہے ہوئے

ہے اور تھوڑی در کے بعد کہتا ہے کہ مجھے نیندآ گئی ہے۔ وہ آ دی جو دنیا کے بارے میں متفکر ہوتا ہے شہر کے لیے متفکر ہوتا ہے لوگوں کے لیے غور وفکر کرنے والاتھوڑی در کے بعد کہتا ہے اچھا اب سوجا کیں۔ اب کس کے حوالے کر کے سوتے ہو؟ كہتا ہے الله كے حوالے كردو تھوڑى دريكے بعد جارج لے لول گا۔ جو شخص سوسکتا ہے اُس کوزیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے امیر کیا ہے اور غریب کیا ہے۔ اب امیری غریبی کی بات بتا تا ہوں۔ اگر آپ او گوں کے پاس پیسہ برابر بھی کردیاجائے تو پھرفکر برابر نہیں ہوگی خیال برابر نہیں ہوگا۔فرض کرو بیسہ برابر کر دیا اور خیال برابر کر دیا مگر چمرہ کہاں سے برابر كرو كي؟ ايك چرو ايك ساده لوح انسان كا چره جب سامني آتا بي تو دانا انسان ہکا بکارہ جاتا ہے بلکہ بالکل ہی پریشان ہوجاتا ہے۔کہتا ہے کہ بیرکیا واقعہ ہوگیا! اُسے جواب ملتا ہے کہ ایک صورت ایک شکل آئی ہے ٔ دیکھاب بیصورت۔ پھروہ صورت نگاہ کے اندرایک جلوہ گاہ بنا دیتی ہے۔اب یہاں کیا کرے گی تمہاری امیری غریبی ۔ بیدواقعہ دل والوں کی زندگیوں میں ہوتا رہتا ہے اور بیہ واقعہ و فاوالوں کی زندگیوں میں ہوتا رہتا ہے۔ میں آپ کو بیہ بتار ہا ہوں کہ مادہ یستی کی دنیامیں سے تھوڑی سی وفاکی دنیامیں داخل ہوجاؤ ، تھوڑی سی محبت کی دنیا میں داخل ہو جاؤ اور پھر دیکھو کہ چہرہ کیا کام کرتا ہے۔ پھریت چلتا ہے کہ ہزار برابری ہے مگر برابری کے اندر ہی غیر برابری ہو جاتی ہے۔ پھر بیدد تکھو کہ ایک مسجد میں جانے والے با قاعدہ با جماعت نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آوی نمایاں ہوجائے گا'ایک ٹیبل پر پڑھنے والوں میں سے ایک آ دمی الگ ہوجائے گا۔ بیخداداد چیز ہے۔ بیغور کرنے والی بات ہے اور آپ سمجھ دار ہو کہ دنیا کی

ساری تاریخ عوام کے واقعات ہیں اور خواص کے بیان ہیں ' فکر والے لوگ' مفکرین اورعام آ دمی کی بات ہے اور پیغیبروں اور امتوں کا واقعہ ہے۔ پیکمال کی بات ہے کہ سب دنیا کے برابر کا قرآن ایک آدمی برنازل مور ہاہے اور درود مو اُس آدمی پڑ آپ کی ذات پر۔اللہ کے کام آپنہیں جھرے کہاللہ کے کام کیا ہیں اورایے ہی پریشان ہوتے جارہے ہیں۔ کام اُس نے ایسے کیے ہیں کہ صاف ظاہر ہے کہ وہ انفرادیت کا مالک ہے۔الله سب انسان برابر بیدا کرے گا چرے یہ دو کان دو آ تکھیں اور ایک ناک۔ مگر انسان برابر نہیں ہوتے۔ دس كرورة وى اگر كھڑے كرديے جائيں تو كہتا ہے ديكھوسب كى آئكھيں دودو ہيں اورسب کے کان برابر ہیں' ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کہتا ہے مگرسب کی شکلیں الگ الگ ہیں ۔ تو ہرانسان برابر ہے مگر ہرانسان غیر برابر ہے۔ وہ انفرادیت کا مالک ہے مگر آپ اس میں انفرادیت شکنی کرتے ہو۔ پنہیں ہوسکتا۔ یسے والا بخیل ہوسکتا ہے مرغریب آ دمی فیاض ہوسکتا ہے تخی ہوسکتا ہے۔ بے شار غریب تی ہوتے ہیں سخی آپ نے دیکھائی نہیں چل پھر کے دیکھو۔ سیسروُا فِي الْأَرُضِ فَا أَيْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينُ سِير كرونيا كاورويكمو عاقبت مکذبین کی جھوٹوں کی۔ دولت سے انسان معتبرنہیں ہو جاتا اور نہ غریبی سے غیر معتبر ہوتا ہے۔غریبی اور دولت کی اور کہانی ہے۔ دعا کرو کہ فکر کی غریبی نہ ملے اور ایمان کی غریبی ند ملے۔ میں بار بارآ پ کو سمجھا تا آ رہا ہوں کہ صرف رزق ینہیں ہے کہ بیسہ ہو بلکہ خیال ایمان فکر اور بعض اوقات چہرہ بھی رزق دیتا ہے۔ ا كثر اوقات كچھاور بات بلكه ايك بات نہيں ہزار باتيں رزق ہيں۔توبيمال كى بات ہے۔ چودہ سوسال پہلے حضور یاک عظی تشریف لائے۔ آپ لوگ اندازہ

لگائیں کہ آپ جبیاانسان جو کہ بھائی کی بات نہیں مانتا' اپنے باپ کی بات نہیں مانتا'اینے کسی اُستادی بات نہیں مانتا گرآج بھی آپ کاکلمہ پڑھتا جار با ہے۔ تو اُس انسان پر درود کیسے نہ بھیجا جائے۔ آپ ایسے لوگ ہو کہ بادشا ہوا، کے خلاف بولتے ہواوراس ذات پر درود بھیجے ہوتو پھروہ ذات کیا ذات ہے ہی كمال ہے! توبیاللہ تعالیٰ کے كام ہیں كہ انہیں غریب ترین پیدا كر کے دكھایا 'پنتم پیدا کر کے دکھایا مگرساری کا ئنات جھی پڑی ہے اُن کے سامنے ۔ تو دولت پیسہ نہیں ہے دولت اخلاق ہے اصل دولت وہ مقام ہے جورحمة للعالمینی كا مقام ب فیاضی کامقام ب کردار کامقام ب افکار عالیہ کامقام ب جیب خالی ہے اور کا ننات ان کے سامنے جھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آ دمی غریب بھی ہے اور پیسے کی یوجا بھی کرنے والا ہے تو وہ بہت ہی غریب ہے۔ آپ اپنی غریبی کوعزت کی نگاہ سے دیکھو عزت کی نگاہ سے کب دیکھا جاتا ہے؟ جب حسرت ختم ہوجائے۔ جن کے پاس مال ہے اُن کی آ ز مائش ہے۔تم Simple ہی سیجے ہو ُسادہ ہی ٹھیک ہو'غریبی پینمبر' کے گھر کی عطا ہے'اس بات کو یاد رکھنا! یہ ہمنہیں کہتے کہ قومیں غریب ہوجا ئیں'امیر بھی ہوجا ئیں'لیکن پہلے آپ پیدد کھوکہاچھاامیر بہت اچھا امیر ہوتا ہے اور براغریب بہت براغریب ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے اور اچھا غریب بھی بہت اچھا ہوتا ہے اللہ والا ہوتا ہے۔ تو انسان Good اور Bad ہوتے ہیں'اچھے یابرے ہوتے ہیں'امیرغریب نہیں ہوتے بلکہ نیک اور بدہوتے ہیں۔ میں آ ب کو یہ کہدر ہا ہوں کہ معاشرے میں نیکی اور بدی کی تقسیم کیا کرو نیکی اور بدی کونشیم کامعیار بناؤ کھرامیری غربی کی تقسیم بھی ہوجائے گ۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ملک میں غریبی آئی بڑی ہے مگر سڑکوں پدراستہ ملتا نہیں ہے کیونکہ گاڑیاں اتنی ہیں' مہنگائی زیادہ ہوتی جارہی ہے اور سپلائی بھی زیادہ ہورہی ہے۔ جھگڑاغریبی کانہیں ہے۔جھگڑا ہے غریب فکری کا۔ آپ کے افکار ختم ہو گئے۔ ایمان کمزور ہوگیا۔

مين آپ كواين ذات كى اصلاح كاطريقه بتاتا مون آپ ايخ آپ كو کسی کی تحویل میں دے دوجیسے مردہ بدست زندہ بعنی جیسے وہ جا ہے اصلاح کر دے۔ توبیا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح اصلاح ہوجاتی ہے۔ ایک کن میں لگ جاؤ تو بھی آپ کی اصلاح ہوجائے گی کثیر المقصدیت سے چے جاؤ تو اصلاح ہو جائے گی Singleness of Purpose ایک مقصد رکھوتو اصلاح ہو جائے گی۔ آ پ نیکی اور بدی کی پیچان کروا چھ آ دمیول سے ملواور برے آ دمیول کو Avoid كرو ان سے دور ہوجاؤيا پھريد كرآپ ان كى اصلاح كے ليے ملنا جا ہتے ہيں۔ Unless you are going to reform them 'تو آپ کی اصلاح ہو جائے گ ۔اصلاح یافتہ کی تمناجو ہے وہ اصلاح کرتی ہے۔اصلاح اپنی تنہائی کے اندر ا پنا محاسبہ کرنا ہے۔ Man alone اور دوسرا In Society یعنی تنہا انسان اور ہجوم میں انسان ۔ تو آ پ سوسائی میں مبالغ سے گریز کریں ' سوسائی میں جھوٹ ہے گریز کریں اور تنہائی میں اپنا محاسبہ و جائزہ لیتے رہیں۔ پھرانشاء اللہ تعالیٰ اصلاح ہوجائے گی۔اصلاح بہت ساری صفات کا نام نہیں ہے بلکہ ایک صفت کا نام ہے۔ اور یہ بات یادر کھ لینے والی ہے۔ مثلاً ایک Reformed آ وی ہے اصلاح شده آدمی ہے جا ہے آ یکسی کا نام لے لؤتو اُس میں ایک صفت نمایاں ہوگی اور باقی صفات جو ہیں وہ صرف Balance میں ہوں گی تواز ن میں ہوں گی ۔مثلاً وہ ایک اچھا انسان تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ کہتا ہے کہ وہ ایک بینک میں

ملازم تھا۔اب آپ اس بیچارے سے پوچھوکدائس نے دنیا کاسفرکیا؟ کے گاکہ نہیں کیا۔ تو اُس میں ساری صفات اکٹھی نہیں ہوسکتیں بلکہ ایک صفت نمایاں ہو گی۔ تو آپ اپنی ایک صفت کے سائے میں اپنی عمر گزارلو 'توبیہ Reformation ہوگی' اصلاح ہوگی ۔ تو اُس ایک صفت کے اندر آ پے Perfect ہوجاؤ' مکمل ہو جاؤ\_تو" كسبِ كمال كن" بن جاؤ" اس صفت ميس كمال حاصل كراومثلاً بيصفت کہ رشمن کو ہمیشہ معاف کر دیا' ہمیشہ معاف کر دیا۔ بس بیصفت جو ہے ہے آپ کو کمال تک پہنچائے گی۔ تو کسی ایک صفت کے آٹ یہ ماہر بن جاؤ 'Expert بن جاؤ ٔ انشاء الله تعالى اصلاح موجائے گى۔ اصلاح زيادہ صفات كا نام نہيں بلكه ایک صفت کانام ہے۔آج کے دور میں اصلاح مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ بس اس کاطریقه بیه ہے که دوسروں کی اصلاح نہ کرو بلکہ صرف اپنی اصلاح کرو۔ اگرآپ نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے تو پہلے اُس سے محت کرو التعلق اصلاح نه کرنا میری طرف ہے آپ کومنع ہے۔ لینی لاتعلق اور بے تعلق اصلاح كرنامنع ہے۔ تو آپ كوجس سے محبت ہوأس كى اصلاح كرو۔ پہلے آپ تعلق بناؤ پھراصلاح کرو' اُسے کہوکہ پہلے ہم آپ کے ساتھ بات کررہے ہیں' پھر آ ہستہ آ ہستہ دوئتی بڑھے گی۔ پھراسے کہو کہ مجھے آپ میں کوئی خامی نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر آپ کی کیا اصلاح کرنی ہے۔اس طرح اصلاح ہونا شروع ہو جائےگی

سوال:

آپ جانے والے ہیں آپ ہی سمجھ لیں کہ ہماری تمنا کیا ہے اور ہم کیا جاننا چاہتے ہیں .....

: - 19.

آپ لوگ بیجاننا جاہتے ہیں کہ آپ کی بیزندگی کیسی ہے اور آپ کی آنے والی زندگی کیسی ہے۔ اورآپ بیجا نناج سے ہیں کہ کیا بید ملک تاریخ میں رہ جائے گا؟ اور آپ بیرجاننا جا ستے ہیں کہ ملک میں جوموجود Disturbance اسے Situation کچھزیادہ Worse تونہیں ہوگی یعنی حالات اور زیادہ خراب تونہیں ہوں گے۔اورآپ بیجاننا جائے ہیں کہ کیا ہمارے لیے فلاح ممکن ہے؟ اورآپ بیسوچ رہے ہیں کہ کیا ہم آزادی کی دولت ضائع تونہیں کر بیٹھیں گے؟ آب بيسب باتيں جو يو چھنا جا ہے ہيں' بيسب باتيں بتانے والى نہيں ، ہیں۔اس میں میں کچھاشارہ کرسکتا ہوں کہ بیزندگی اُس آ دمی کی اچھی ہے جس نے اپنے علاوہ کسی اور آ دمی کی خوشی کواپنا مقصود بنایا ہو۔عاقبت یا آخرت اُس آدى كى اچھى ہے جس آدى نے توبىكى بواوردوسروں كومعاف كرديا بوئواس كى عاقبت اچھی ہے۔ میں ایک بات کررہا ہوں کہ جن لوگوں نے آپ کے خلاف زیادتیاں کی ہیں آ بان کومعاف کردیا کرواور آ ب سے جفلطی سرز دہوگئ ہے آ بأس كى معافى ما نگ ليا كرواوراستغفار كرليا كرو-اس طرح آپ كى عاقبت بہتر ہوگی۔ملک کے بارے میں بیہے کہ بیملک قائم رہے گا اور بہتر ہوگا' انشاء الله تعالیٰ!اس کے اندر صرف پنہیں ہے کہ آپ اور ہم یا ادھراُ دھر کے چند لوگ ہی ہیں بلکہ اس ملک کے اندر بہت سارے واقعات ہیں اور پیملک قائم رہے گا اوراس کی آزادی بھی قائم رہے گی۔اب رہا کہ موجود Situation 'حالت کے بارے میں تو سے کہ

بزاردام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں

ہر بار ہی موجود Situation ' حالت بڑی خراب ہوتی ہے اور ہر بار ہی حل ہو جاتی ہے'اوراییا ہوتا ہی رہتا ہے۔اگرآ پ کوہم لازی جزوسمجھیں تو پھرآ پ کی ہردور کوضرورت ہے۔الہذا ہر دور جو ہے بہتر نتیجہ حاصل کر لیتا ہے۔مثلاً اگر ہم آپ کو Sincere ما نیں ، مخلص ما نیں تو ہر دور میں مخلص ، Sincere آ دی کی گنجائش ہے ضرورت ہے۔ تو آپ کی ہردور میں گنجائش ہے اور حالات میں بھی بھی انشاء اللہ تعالی اییا وقت نہیں آئے گا کہ جب کوئی چیز لاعلاج ہو' علاج ہمیشہ موجودر ہتا ہے۔اس لیے آپ بھی مایوس نہ ہونا اورا چھے حالات کا انتظار کرنا۔اور پیرجو برائی آپ دیکھرہے ہیں یکسی ایک انسان کی کی ہوئی نہیں ہے ایک سٹم کی پیداوار ہے۔اب سٹم کی جو ملطی ہے وہ آپ نوٹ کرو کہ کیا ہے؟ سٹم کیا ہے؟ وہ جو تضاد ہے وہ کیا ہے؟ تو تضادیہ ہے کہ آپ نے اللہ کو مانا کیوں مانا ؟ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدافر مایا تو اُس نے فرشتوں کواطلاع دی کہ میں یہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے اس Idea پر بہت زیادہ غور نہیں کیا اور کہا کہ آبائے پیدا کررے ہیں جوفساد مائے گا ہم آپ کی عبادت کرنے والے you don't know, Which بیں اور کیا ہم کافی نہیں ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ know النِّي أَعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ أور كِيرانسان بيدا موليا -اب يتخليق كا فارمولا بكالله فرشتول علم إنى جاعِلٌ فِي الْأَرْض خَلِيفَة مِن زمين برخليفه پيدا كرناجا بها بول تو فرشتول نے كہا قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنُ يُفْسِدُ فِيْهَا كرآب أي السي بنارج مين جوفساد ميائ كاريد جوانداز جاور طریقہ ہے کہ یوں انسان کی تخلیق ہوئی ہے تو اسلام نے یہ بتایا اور اس کے علاوہ بھی گٹابوں میں درج ہے اور دنیا کے فارمولے بنائے ہوئے ہیں کہ آ دم کب

سے چلا آر ہا ہے کوئی کہتا ہے کہ وہ بندر سے بنا کوئی کچھاور کہتا ہے۔ تو تخلیق کے وہ طریقے ماننے والا لیمنی اسلام کے علاوہ طریقے ماننے والا اپنی عاقبت کا خود آ پ ذمہ دار ہے۔ میں نے آ پ کو وارننگ دے دی ہے۔ There can be other explanations as well دوسرے رائے بھی بیان کیے جاسکتے ہیں مگر اسلام نے بیہ بتایا ہے کہ ہم نے آ دم العلقة كو پيداكيا، ہم نے فرشتوں كو بنايا، پھر اُس کوہم نے مٹی سے پیدا کیااور پھراُس میں جان ڈال دی اور فرشتوں سے کہہ دیا کہاس کی اطاعت کرو۔ نہ بیکوئی Symbol ہے نہ بیکوئی علامت ہے بلکہ بیہ سیدھی سادی بات ہے اور یہ واقعہ سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی تخلیق کے متعلق باتیں ہوں گی بائبل کے انداز سے پاکسی دوسرے انداز سے مذہبی کتابوں کے علاوہ بھی ہوں گی' کچھلم والے بھی کہانی بناتے ہیں مگر آپ کواسلام میں یہی بتایا گیا ہے۔اب آپ اس کے علاوہ بات مانیں گے تواپنی آخرت کی عاقبت کی ذمدداری آب کی خود کی موگی۔اب بیمین الله کی بات کرر ماموں که اس نے بیر بتایا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں۔اللہ تعالی کے مزاج کی بات ہے کہ اُس نے انسان سے كهدويا وَلا تَقُرَبَا هاذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت كة ريب مت جاؤ بياً س Divine Excellence كى Divine Excellence كتى يعنى اس جلَّ شانه ك مطلق مرضى تقى اوروه مالك بي أس في انسان كوسوي والا بنايا اور Reasons دیے بغیر وجہ بتائے بغیراُس نے علم لگادیا۔تو میں اللہ کریم سے یہ بات اُس کی مہر بانی کے ساتھ مہر بانی کے طفیل کرر ہا ہوں۔ تو کیا کہا؟ اس نے انسان کوسو چنے والا بنایا' اور انسان کیوں' کب اور کیسے بیسب کرتا ہے؟ اور پھر اُسے کہددیا کہاس درخت کے قریب نہیں جانااور دجہ بھی نہیں بتائی۔ پھرانسان کو

عقل دے کرعقل پرمبرلگا دی تواب انسان کیا کرے اللہ سے کیسے یو چھے کہ جناب آپ نے بیتھم کیوں دیا' پھرانسان نے پوچھنے کاطریقہ بیا پنایا کہ اللہ کے تھم کو Violate کیا' توڑویا' یہ' کیوں' کی ایک انتہائی شکل ہے اور اس کے ساتھ ہی Punishment 'سزاکی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی Arbitrary Will سامنے اس کے علم اور مرضی کے سامنے سوال کی گنجائش نہیں ہے! تو سے بتا کرمیں آپ کوآپ کی عاقبت کے حوالے کررہا ہوں۔ میں یا آپ جس اللہ کو مانتے ہیں أس كے سامنے" كيوں" كاسوال ہى پيدائہيں ہوتا اور آپ كوميں يہ يكى اطلاع وے رہا ہوں۔ توجب بیر پیتہ چل جائے کہ بیر بات اللہ نے کہی ہے اور بیالی بات ہے تو اُس کے سامنے'' کیوں'' کا سوال نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی بات مانتے ہیں تو پھرآ ہے کی عاقبت کی ذمہداری آ ہے کی ہے۔آ ہاس بات رغور کررے ہیں کہ ہیں کررے ہیں۔اللہ نے کہا کہ اس زمین پر وَمَامِنُ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا اس زمين يركوني مخلوق نهيل بي مر میرے یاس ہے اس کا رزق۔ ہم اُس کورزق دینے والے ہیں اور یہاں اور آ گاس كروست بين نَحْنُ أَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الاجرة توالله فرماياجم اس كے يالنے والے بين اوراس كے دوست بين یہاں دنیا میں اور آخرت میں۔ بیاللہ کی بات ہے کدرزق کے خالق ہونے کی حیثیت سے اُس نے تمام مخلوق کورزق دینے کے لیے اپنی ذمہ داری لگار کھی ہے۔آپ کا کارخاندالگ کہانی ہے اور فیکٹری الگ راز ہے لیکن مالک نے کہا ہے کدرزق میرے ذے ہے۔اب اگرآپ فیکٹری سے رزق لے کرآؤگے یا زمینوں سے لے کرآ و کے توبیرزق دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اگرآ پ کوبیہ

بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ کواللہ کی بات سمجھ آسکتی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آ سكتى \_ تو آب يہ مجھيں كدرز ق الله نے كيے ديا عيز مين كيے الله نے آپ كودى ے پررزق کہاں سے آیا تنخواہ لینے والا آ دی جانتاہے کدرزق کہاں سے آیا ہے سب خدا ی طرف سے آیا۔ آپ کی محت کرنے کی صلاحیت 'آپ کی Activity اورآپ کا ذہن سب اللہ نے دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ نے کیسے آپ کورز ق دیا ہے کہ کسی کی نگاہ میں رزق ہے کسی کے انداز میں رزق ہے کسی کے خیال میں رزق ہے کسی کے قلم میں رزق ہے اور کسی کے تھوڑے سے ذہن میں علم کی ایسی گنجائش ہے کہ وہ ڈگری لے کر ملازمت کر لیتا ہے۔ تو الله نے بیکہا ہے کدرزق میرے یاس ہے اللہ نے کہا کہ عزت اور ذلت ہماری طرف ے ہے۔ تو آپ یہ بات مان لیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کوسوال جواب سے آزادر کھؤیہ آپ کی عاقبت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو جہال اللہ کی بات ند ملے کہ اس بارے میں کیا فتویٰ ہے کیا تھم ہے تو پھر آ ب رجوع کرو الى الرسول كه حضورياك على كى كى بات ساس كافيصله ل جائے گا اورا گرنه ملے تو پھر آ ب اس کو حال میں تلاش کرو کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ تو بیضر وری بات ہے اوراللد کے ساتھ زیادہ بحث کی گنجائش نہیں ہے .... تو میں آ پ کوآج وقت کے اندر تضاد کا بتا رہا تھا کہ تضادیہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو Arbitrary Will رکھتا ہے'ہم سے پہلے آپ ہی رب بن کر بیٹھ گیا ہے'وہ بادشاہ ہے مالک ہے اُس کوسلام اور سجدہ کرتے ہیں کہ اُس نے ہم سے رب بننے کے لینہیں یو چھا' بیأس کا کمال ہے' دوٹنہیں لیا' اوراُس نے کا ئنات میں کسی کو بھی نہیں یو چھااور پھر بھی وہ کا ئنات کارب ہے ہرآ غاز سے پہلے رب ہے اور ہر

انجام کے بعد بھی رب ہے۔ آ یالوگوں کا کائنات میں ہونا Fraction of Seconds کی کہانی ہے' ایک سینڈ کا بھی ذرہ ہے۔ اللہ کا مزاج غیر جمہوری ہے۔ میں نے بیکہا ہے کہ رب کا مزاج غیر جمہوری ہے اور جب یہاں بر تضاد پیدا ہوتے ہیں تو چرآ ب کے ملک میں فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جب جاہے پیغیبر بنادے کمال کی بات تو پیہے کہ پیغیبر بھی انسان کے دوٹ سے نہیں بے گا' پیغمبرکونا مزدکرنا بھی غیرجمہوری ہے۔اللہجس کو جب مرضی جا ہے پنجبر بنا دے۔ وہ اگر جاہے تو قطرے کوقلزم بنا دے۔ آپ لوگ بید دیکھیں کہ موی الطفی کلام نہیں کر سکتے لیکن اللہ کریم نے انہیں اپنا ہم کلام بنادیا اور نام اُن کا کلیم اللہ ہے حالانکہ اُن کی زبان میں لگنت ہے توبیداللہ کی بادشاہی ہے وہ جو جائے کرے۔اب آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے ملک میں اسلام کا نعرہ ہے اور بینعرے کی صد تک ہی ہے اور جمہوریت کی آمد آمد ہے۔ اگر آپ کے ملک کے آ دھے سے زیادہ لوگ یعنی اکیاون فی صدلوگ اسلام نہ جا ہیں'بشر طیکہ سارے لوگ ووٹ دیں تو ' پھرآ پ کی جمہوریت کیا کرے گی؟ پھرتو جمہوریت آئے گی کیکن اسلام نہیں آئے گا۔اورا گراسلام اِن لوگوں کونظر انداز کردے کہ بیسارے جھوٹے ہیں تو پھرنظام مملکت کیسے بنے گا۔اس تضاد کے دوران جوموجو دحکومت ہے وہ عافیت میں بیٹھی ہے۔ آ یہ کے ملک میں اسلام آتا ہے تو جمہوریت نہیں رہتی اورا گرجمہوریت آتی ہے تو اسلام نہیں رہتا۔ لہذا پیمسلکسی سے طنہیں ہونا اورزندگی کا کاروباراس طرح چلتارہے گا۔ جمہوریت آب کے ہاں آئی نہیں کھر اسلام کا جونفاذیہاں مور ہاہےاس سے زیادہ اور کوئی مے معنی چیز نہیں ہے اس میں ناراض ہونے والی بات کوئی نہیں ہے۔آپ اس بارے میں ذراجذباتی ہیں

مگرآ ب بید دیکھیں کہ مسلمانوں پر اسلام کا نفاذ ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ چودہ سو سال ہو گئے اور اسلام کا نفاذ مسلمانوں پرنہیں ہوا تو پھر وہ کیسے مسلمان ہیں۔ مسلمانوں پراسلام نافذنہیں ہوا اور بیاسلام مسلمانوں پر نافذنہیں ہوسکتا اور بیہ قوت اسلام نافذ كر بى نہيں على \_ تواب آپ پيمسلامل كرلو كه وه كون سااسلام ہے جومسلمانوں پر نافذنہیں ہور ہاہے اور یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن پر پچھلے کئی سال سے اسلام نافذ نہیں ہور ہائے لہذا یہ تضاد جو ہے بیاس طرح حل نہیں ہوگا۔ اس کیے کہ آپ لوگوں کو آزاد نہیں جھوڑ سکتے کہ جیسے مرضی ہو جا کیں اور پابند كرنہيں سكتے \_ لہذا موجيس حكمران طبقے كى بيل اور إن تضادات كے اندر ہى بادشاہوں کی آسودگی وعافیت ہے۔اس تضاد کو Resolve کرنے کے لیے حل كرنے كے لية بيس سے كوئى صاحب دانش آ كے برد سے اور كے كه جہوریت جوہے بیاسلام کا مزاج نہیں ہے کیونکہ نہ تو کوئی ولی اللہ جمہوریت کے ذریع آیا' نہ کوئی پیغیر آیا اور نہ خدا آیا اور نہ خدا کے رسول آئے۔ بیسب جمہوریت سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آئے۔اس کے علاوہ بھی آ بے کسی کی بات كرلومثلاً كسى فقيهه كى بات كرلوكه لوگول نے أن كوفقيهم بناليا مؤنهيں! بيسب ادھر سے ہوا ہے مجد دالف ٹانی " ووٹوں کے ذریعے سے نہیں بن گئے۔جب الکیشن ہوں گے تو آپ دوٹ دیکھو گے۔لوگ کہیں گے اس دفعہ ہمارا خیال ہے كه مجدد كے الكشن كرادين كسى قلندر كے الكشن كرادين ابدال كا الكشن مونا حاہیے' چلوغوث الاعظم کا الیکش ہو جائے۔تو یہ تو انتخاب والی چیزیں نہیں ہیں بلكة يخودكهيں كے كه يتو أدهرے آتى بيں يتو پھر باقى كياره بگيا۔ باقى صرف ساری کہانی کی کہانی رہ گئی ہے۔ تو آپ لوگوں کی فکر میں جو تضادموجود ہے آپ

اس تضاد کوفکر سے نکالو۔ یہاں آ کرانسان کو تھر نا جا ہے اور خدا کے ساتھ بحث نہیں کرنی ہے۔ جب تک آپ کا خیال درست نہ ہوجہوریت نافذنہیں ہونی اوراسلام نے آنائمیں ہے اور یہ وقت ٹلنائمیں ہے۔ یہاں پراسلام کے نفاذ کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم پر پیدائثی طور پر اسلام نافذ ہے۔اب آپ اسلام كا قانون نافذ كروً آپ اسلام كى زندگى نافذ كروً آپ زندگى مين آسانيان نافذ كرو السيريلو يكو ٹائم سے چلاؤ الله فون كوسيح فنكشن كرنے دو اوراس طرح کے ہزاروں قتم کے پراہلم ہیں جوحل ہونے چاہئیں۔ یہاں پرتواسلام ہی اسلام ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہلوگ با قاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں سار بے درود شریف بڑھتے رہتے ہیں اور سارے اللہ کریم کو یاد کرتے رہتے ہیں ' بیسب اسلام ہے اور مکمل نافذ ہے۔ آپ نے اور کیا نافذ کرنا ہے؟ اور اگر آپ نے اسلام نافذ كرنا ہے اور آپ ايساكئ سال ميں نہيں كر سكے تو آپ وجہ بتاؤ كر آپ ایما کیول نہیں کر سکے؟ آپ کوس نے روکا ہے؟ بیآپ کی Inefficiency ہے نااہلی ہے یا پھرآ یک مرضی نہیں ہے کہ بینا فذہو۔آپ کوابیا کرنے سے کس نے روکا ہے جب کر آپ باتی ہر شے کرتے جارہے ہیں 'ہر چیز نافذ کرتے جا رہے ہیں۔آپ جس چیز کونافذ کرنا جاہتے ہوا ہے تو آپ نافذ کردیتے ہیں۔ کوئی بھی نیا قانون آپ بنائیں تو سمجھو وہ راتوں رات نافذ ہو گیا' اُس کو · Ordinance کہتے ہیں اور اُس وقت فٹافٹ Arbitrary Will چل پر ٹی ہے منشا مرضی کے مطابق کام ہوجاتا ہے۔ توجوآپ چاہتے ہیں کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کرتے ہیں اور اگر نہیں ہوتا تو اسلام نافذنہیں ہوتا۔ پھر تو آپ کواینے الله كسامنے جواب دہ ہونا جا ہے كہ يہ چيز جو ہے اس كوكيا كرنا ہے اسلام نافذ

جونا ہے یا جمہوریت نافذ ہونی ہے۔ یہ جوتضادات ہیں یہ ابھی حل نہیں ہوں گے جب تک اِن کوحل کرنے والا کوئی صاحب نہ آئے اور وہ آنے والا ہے۔ آپ لوگ ہوں کے دعا کروکہ وہ جلدی آجائے۔اب آپلوگ اور سوال کریں ...... سوال:

آپ ہمارے لیے بہت کھرتے ہیں گرہم نے آج تک آپ کے لیے کھارتے ہیں؟ لیے کھارتے ہیں؟

جواب:

میرے لیے آپ ایک کام یہ کرو کہ میرے لیے دعا کرواور میں بھی
آپ کے لیے دعا کروں گا'آپ باتی سب لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھواور
آپ کی دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے' اور میری بات کوغور سے سنواور عمل کرنے والی بات کو یا در کھواور آگے بیان کرنے والی بات کو یا در کھواور آگے بیان کرنے والی بات کو یا نے کو بیان کرو ۔ بس آپ کی یہی Contribution بہت ہے' یہ عمل بہت ہے ۔ میں راضی ہوں اور آپ کا یمل آپ کی بڑی Contribution ہوگا۔

سوال:

ہم آج کل کے حالات میں بندوں کو کیوں مور دِ الزام تھہراتے ہیں جب کہاس میں اللّٰہ کی رضااور مشیت بھی تو ہو سکتی ہے۔ حیاب

جواب:

مور دِالزام کوئی نہیں گٹہرار ہا' بس کچھلوگ غور وَلَا کرتے رہتے ہیں۔ پیٹھیک ہے کہ ہر بات ضروراللہ کی طرف سے ہوتی ہے کیکن پھر بھی انسان جائزہ لیتار ہتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ ہر چیز کواللہ کے حوالے کرنے سے جونتیجہ ہوتا ہے تو

یہ جوسارے واقعات ملک میں ہورہے ہیں تو کیا اس میں کوئی معنی

بوشيده بين؟

جواب:

یہاں تک کا واقعہ تو آپ کو بچھ آرہا ہے۔ اگر پچھ بچھ آرہا ہے تو پھر
گہرائی میں آپ کیوں جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا پراہلم نہیں ہے اور جن لوگوں کا
میر باہلم ہے اُن کو جواب لل گیا ہے۔ آپ کے لیے یہی ٹھیک ہے۔ آپ کا میکا م
نہیں ہے کہ واقعہ کیا ہورہا ہے۔ آپ میں بچھیں کہ سبٹھیک ہی ہورہا ہے کیونکہ
جو آ دمی کام میں لگا ہوا ہے 'ڈیوٹی پر جاتا ہے' سوتا ہے' نماز پڑھتا ہے وہ اتنا
مصروف ہے اُس کے لیے تو واقعہ کوئی نہیں ہے۔ واقعہ تو اُن لوگوں کے لیے ہے

جن کے پاس وقت ہے دعا کرنے کا وقت ہے یا بیان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ کے لیے بیروا قعیمیں ہے۔ سوال:

سر! سے جواس وقت ملک کی صورت حال ہے سے جزا کی ہے یا سزا کی

?

جواب:

جواس وفت صورتِ حال موجود ہے آپ دیکھیں کہ جب خیال پرجس طاری ہوجائے تو یہ جزائبیں ہے۔آج خیال پر بوجھ پڑگیا ہے۔ غالبًا اعمال جو بیں اُن کا نتیجہ نکل رہا ہے۔آج آپ کو دوسرے کے عمل سے پریشانی نہیں ہورہی ہے بلکدا ہے اعمال ہی اس قابل نہیں ہیں بات تختی کی طرف جارہ ہی ہے کہ اپنے اعمال بھی اچھے نہیں اور کوئی آ دی بھی نہیں جس کو یہ موقع ملے کہ دو اس کے علاوہ بھی بات کرے۔آج کل کے حالات کا مقام ہی ایسا ہے یعنی لا کے کا اور طاقت کا مقام ہے اور ایسے لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں سارے ہی ایسے کرتے ہیں' اپنے اپنے علاقے 'اپنی اپنی میں میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے بیسز ا

سوال:

مرآپ فرماتے ہیں کہ صورت حال بہتر ہے

جواب:

انشاءاللہ تعالی صورتِ حال بہتر ہے۔ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہاری کافر ہوجائے تو مومن کے لیے مومن ہونے کی گنجائش رہے گی۔اس دنیا میں کوئی بھی خدا کونہ مانے تو کچھ لوگ خدا کو مانتے رہیں گے۔ اچھے آ دی کے لیے ہر وقت اچھا ہوں ہے۔ بس آ پ نے خود اچھا ہونا ہے۔ بس آ پ نے خود اچھا ہونا ہے۔ انشاء اللہ تعالی وقت ہمیشہ ہی اچھارہے گا۔ یہ آ پ کی وقت کے ساتھ کا معاملہ ہے اور آ پ کی ساتھ کل معاملہ ہے اور آ پ کی جواب دہی انفرادی طور پر دیکھیں کہ کیا جواب دہی انفرادی طور پر دیکھیں کہ کیا ہے۔

سوال:

## آج كل جهوك اورظلم سے كيسے الرين؟

جواب:

آپ دیکھوکہ جہاں جھوٹ As such exist نہیں کرتا وہاں ہرانسان اپنے جھوٹ سے خود بختا ہے۔انسان میں اصلاح کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔کی نے حضور پاک بھی سے پوچھا کہ ہم دین سے کیسے حبت کریں 'کتنی عجت کریں 'کتنی عجت کریں ؟ اب آپ لوگ حضور پاک بھی کا جواب س لیں 'آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ دین سے این عجت کہ وہ دنیا حاصل کرنے کا دین سے این عجت کر وجتنی دنیا دار کو دنیا سے عجت ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کا کوئی موقعہ نہ چھوڑ و۔ تو جھوٹے کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے بھے کو نہ چھوڑ و وہ اپنا جھوٹے کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے بھے کو نہ چھوڑ و وہ اپنا تھوٹ پکڑے دکھوٹا ورائس پرقائم رہو۔ پھرایک وقت جھوٹ کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنا جے کہ دین جا تا ہے اور باطل چلاجا تا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ کو پیرا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ بھا گئے ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے جھوٹ کو پیرا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ بھا گئے کے لیے ہے۔ سے بن کرآپ کی ماحول میں چلے جاؤ تو جھوٹ کھر نہیں سکتا۔ تو

جھوٹ کو Deal کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہاسے سے سے نکال دیا جائے' جھوٹ کوجھوٹ نہیں نکال سکتا'اس لیے جوآ پاوگ کرتے ہیں وہ تو غلط ہے۔ یہاں تو جھوٹ کو سے کر دیاجا تا ہے۔ تو آپ جہاں بھی جا کیں بس سےا بن کر جائيں توانشاء الله تعالى جموث نكل جائے گا۔ تو جموث كونكا لنے كاايك ہى طريقه ہے کہ سچے بن جاؤ۔ سچ اور صدافت والے صادق لوگ صادق بن کر پوری دنیا پر چھا گئے ہیں۔ صداقت گواہی ہے اس اور طریقے کی بات نہیں ہے بلکہ صرف صادق کی بات ہے۔ جوطاقت سے کو پیدا کرتی ہے وہ طاقت باطل کو بھی پیدا کر ویتی ہے۔ یہ آپ کا کامنہیں ہے۔جس نے سورج بنا کے کا تنات کو چلانا ہے أس نے آپ كى نگاه يہلے بنائى ہے اور سورج كو بعد ميں بنايا ہے اب وہ روشنى خود بخو دنظر آر ہی ہے نداس کا کوئی ثبوت ہے اور نہ فارمولا ہے آ نکھ کے ساتھ نظر لگا کے نظارے بنانے والالطف لے رہاہے۔ تو نظارے بعد میں بنائے پہلے نظر بنا دی۔ اس لیے صدافت کو پیچانے کے لیے آپ کے پاس صدافت کا شعور آ جائے گا اور پیشعورموجود ہے۔اب صدافت کا آغاز ہورہا سے جو کھ آپ کر رہے ہیں' آپ کو جو پریشانی ہے' یہ جوصداقت دیکھنے کی تمنا پیدا ہوگئ ہے' یہ جو حالات کوبہتر و کیھنے کی تمنا پیدا ہوگئی ہے' یہ جو کنفیوژن ڈور کرنے کی خواہش پیدا ہوگئ ہے کہی تو صدافت کا آغاز ہے۔ پھر جب وہ واقعہ ہوجا تا ہے تو قبرار آجا تا ہے۔اب یہ جو بے چینی پیدا ہور ہی ہے اس کاحل نکل آئے گا اورانشاء اللہ تعالی برسب لھيک ہوجائے گا۔

سوال:

سر!الله تعالی فرماتا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حاکم مسلط کردیے

جائیں گے۔الی صورت میں ہم کیا کریں؟

:- 19?

آ ب کوس نے کہا ہے کہ قوم کو حاکم پسندنہیں ہیں۔ یہ جو بارہ کروڑعوام ہے بیاب حاکموں کونا پیند کررہی ہے کیونکہ اتن بروی قوم اگر مخالفت کرے تو کیا کوئی حاکم چل سکتا ہے۔آ پ کا یہ بیان جو ہے یہ ایسے نہیں سے جیسے آ پ بیان کر رہے ہیں کہ جیسی قوم ہوگ و بسے حاکم ہوں گے۔جواللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے بالکل ٹھیک فرمایا ہے۔ اور ایک حدیث شریف ہے جولوگوں کے بارے میں ہے کہ جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ بھی ہوجاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں برابر برابر چلی ہوئی ہیں۔اب جباُس حکمران کو ہٹاینامقصود ہوگا تولوگوں میں طافت آ جائے گی۔ فی الحال تو لوگ ڈررہے ہیں اور نہیں جانتے کہ اچھا ہے کہ نہیں ہے۔اگرنوے دنوں کے بعدانتخابات ہوجائیں گے تو عام آ دمی کی اقتصادی زندگی میں کیا فرق برجائے گا۔آپ اگرانتخاب الریں تو پھر کیا فرق برجائے گا۔ جہاں اور جس وقت میں آپ کے خیال میں دقت ہو' اُسے آپ Change کروتبدیل کرلواورا گر Change "تبدیل کرنے کی صلاحیت نہ ہوتو پھرغور کرواور خاموش رہو۔ لیمنی کہ جو پیند کی چیز ہے أسے حاصل كراوورنہ جو کچھ حاصل ہے أے پیندتو كرو صرف بيان كرتے رہنا اچھانہيں ہے كہ يہ برا ہے اور وہ برا ہے۔آپایک اور بات دیکھو کہ اگر برائی دیکھنی ہے تو اپنے آپ میں دیکھواور پھراس برائی کی اصلاح کرلو۔ بارباریہ بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بادشاہوں کی برائیوں کو ال کرنے کا کام آپ کانہیں ہے جب تک کہ آپ کوبیہ ڈیوٹی شامی ہو۔ Unless you are appointed that way

د مکھتے جائیں۔ بی قبول کرنے کا وقت ہے اور آپ سے بہتر لوگ بھی ونیا میں موجود ہیں۔بس آ یفورکریں اور آ یا اینے حالات کودیکھیں۔سیاست کے میدان کی اور بات ہے بیاور میدان ہے آ باپنی اصلاح کرواورائے آ بر غور کرو جب نوے دن میں انتخابات نہیں ہوئے تھے تو لوگوں نے کیا کرلیا۔ یہ ایسے ہی پریشان ہونے والی بات ہے۔آپ لوگ اس کا تھوڑ اساعلاج سوچو۔ اس كاكوئى اور بى علاج ہے۔اس سے يہلے جوانتخاب ہوئے تھے أن سے كيا فرق پڑا تھااوراب اگرانتخاب ہوجائیں گےتو کیا فرق پڑے گا۔ بات انتخاب ے طل نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کیا جا ہے ہیں اصل بات یے اور سے کہ اصل میں آ پ کی پوری قوم کا نصب العین کیا ہے۔ حکومت چلانا تو مقصد نہیں ہے۔اسلام کوتو ایک توضیح بنا دیا گیا ہے۔1947ء میں قوم کوایک مقصد مل گیا تھا یعنی مسلمانانِ ہندکوایک مقصد مل گیا تھا کہ ہم نے ملک بنانا ہے اور اُس مقصد کے لیے مسلمان چل بڑے اور وطن بھی چھوڑا' مال واسباب بھی چھوڑا' کے کے اور کھے یہاں پہنچ گئے۔ گراس کے بعد کوئی منزل نہیں ملی 1947ء میں ایک یا کتان بنانا تھا' اُس کے بعد آپ کے ذاتی مقاصد ہیں اور قومی مقصد کوئی نہیں ہے۔ اگر قوم کا کوئی بھی متفقہ مقصد ہوجائے پھر تو قوم کامیاب ہو جائے گی کیونکہ وہ اُس میں مشغول ہوجائے گی۔اس وقت قوم کا قومی مقصد کوئی نہیں رہ گیا' اجتماعی Purpose کوئی نہیں رہ گیا' لہذا پریشانی ہے۔جس کووحدت كردار كہتے ہيں بيختم ہوگئى ہے كوئى متفقه عمل نہيں رہ كيا ' نہ ہى آ پ كا كوئى مشتر کہلائح عمل رہ گیا' نہ کوئی مشتر کہ مقصدرہ گیا' ہاں اگرانڈیا مہر بانی کرے حملہ کرے تو آپ کوایک مقصد مل جا تا ہے اور وہ مہر بانی کرتا ہے وہ مہر بانی کرتار ہتا

ہے۔ قوم کوا گراکھا کیا ہے توانڈیانے کیا ہے اور بیا بمان داری کی بات ہے جیسے كه 1965ء ميں كيا اور قوم الشحى ہو گئى۔ جب بيرواردات أدهر ہو جائے گى تو آ پ اکٹھے ہو جاؤ گے۔ جب کوئی افتادیڑی توبیقوم اکٹھی ہوئی ہے ورنہ اکٹھی نہیں ہوئی۔ آسودگی میں تو آپ جھگڑا کرتے ہیں اور دولت آپ کوراس نہیں آتی ہے بلکہ پریشانی آپ کوراس آتی ہے۔فرض کروکہ آج جو حکومت بدلی ہے اس سے آپ بڑے پریشان ہیں' اس کوتو جارون ہو گئے ہیں' اُس سے سلے کیا تھا؟ کون سے ایسے درخت کے ساتھ پھل لگ رہے تھے جوابنہیں لگیں گے۔ تواب بھی آ یا کے آ موں کے ساتھ پھل لگیں گے اور اس سے پچھ بھی فرق نہیں یڑے گا۔ آپ بے فکرر ہیں' آپ کے درختوں پر پھل لگے گا اور حسب معمول لگے گا اور وقت پر لگے گا۔ کچھ لوگ ہیں جودوست بھی ہیں اور دشمن بھی وہی ہیں' تو پھرتبدیلی کیا آئی ہے؟ تبدیلی تو آنی جا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ تبدیلی آنی جا ہے بلكه بم يه كهتے بين كه آپ لوگ بدل جاؤ - مطلب يہ ہے كه انقلاب اس كو كہتے ہیں جب آپ پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے آسانی پیدا ہوجائے اور دنیا کی گنتی ختم ہو جائے۔اورآپ الله كريم ح محبوب بن جاؤا آپ الله كي محبت ميں چل ياوتاكه دنیا کی محبت ہی نکل جائے اور نہ انقلاب ہے۔ورنہ آپ کوئی سابھی زمانہ لے لوتو یکل ہی کی بات ہے ہم تو بہت پرانے ہیں میروز الست بھی کل کی بات ہے ہم تو اُس سے بھی پہلے سے انتظار میں ہیں۔ تو ہر دور میں ایسی بات ہوتی ہے کہ بیمجھوکہ بادشاہوں میں کوئی خامی نہیں ہے اور خامی عوام کی بھی نہیں ہے وقت ٹھیک چل رہا ہے اس جب اللہ کی مہر بانی ہو جائے گی تو وقت اور اچھا ہو جائے گا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے پاس کوئی واحد مقصد ہونا جا ہے۔

سوال:

مشرقی پاکستان کامسکد ہواتب بیوصدت فکر پیدائہیں ہوسکی۔

جواب:

میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وحدت فکر صرف انڈیا کے آنے سے بیدا ہوگی' یہ میں نے ایک مثال دی ہے اور میں نے 1965ء ہی کہا ہے 1970ء نہیں کہاہے۔آپ لوگ پاکسانی تو بنتے نہیں ہیں' صرف انتشار میں ہیں اور آب بہلے بھی انتشار میں تھے۔مقصد بیے کہ میں اس بات پیذوردے رہا ہوں كة باين اندركوني وحدت فكر پيداكرين -اس سے پہلے كهكوئي بات ہو آب این قدرکرین ا پناخیال کریں تا کہ قوم جو ہے وہ ضائع نہ ہوجائے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں لیکن آپ اوگ کوشش نہیں کرتے ۔ صرف ینہیں کہ آپ لوگ مسكے يرغور كرليس اورمسكےكوس ليس بلكه آپ قوم كووحدت فكروين وحدت كردار دیں اور یہ آپ کا کام ہے۔ گرآپ توسیاست کی بات کررہے ہیں۔ ملک کی بہود کاسوچنا جو ہے بیسیاست ہے۔ سیاست دان کا کوئی الگ شعبہ نہیں ہے۔ ہر آ دمی جو ملک کے بارے میں سوچتا ہے وہ سیاست دان ہی ہے۔ سیاست کا شعبہ جیسے آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بیسیاست دانوں کا کام ہے ' مذہب مولویوں کا کام ہے اور دوسرا کام صاحب اقتدار کا کام ہے۔ پھرآپ کا كام كيا ہے؟ كيا صرف نعرے لگانا۔ آپ لوگ صرف نعرے ندلگائيں آپ اپنا كردار بنائيں اور آپ اپنی اصلاح كريں۔ آپ ديکھيں گے كہ ايك جماعت کے جلسے میں نعرے لگانے والے دوسری جماعت کے جلسے میں بھی نعرے لگا

رہے ہوں گے اور سامعین بھی وہی ہوں گے۔ جب زندہ باداورمردہ باد کہنے والا ایک ہی ہوتوا سے آ دی کی عاقبت خراب ہونی جا ہے جو کسی آ دمی کوزندہ باد کہتا ہے اور پھر کسی آ دمی کومر دہ باد کہتا ہے یعنی دوستوں کے مخالفوں کوزندہ کر دیتا ہے۔ آپلوگوں کو پتا ہے کنعرے لگانے والے بیے لیتے ہیں کیہ پورا کاروبارہاور جلے علوسوں کا آ دھا کام تو اس طرح ہوتا ہے۔ بہر حال آ بسب لوگ بیدعا ریں کہ خیر ہوجائے۔لیکن آپ کسی طور پنہیں کہدیکتے کہ وحدت کردار کسی اور كاكام ہے بلكدية بى كاكام ہے ياتو آپ يہ بات ندكريں يا پھرية بى كا کام ہے۔آپ کے گھریرمصیب آجائے تو پھرآپ اُس کوٹال لیتے ہیں اوراگر ملك يرمصيبت آجائے تونهيں ٹال سكتے۔ يدكيابات ہو كی۔

## سر ااسلام میں سکون قلب کے لیے کیا بتلایا گیاہے؟

اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ سکون قلب نہیں ملے گا'اطمینان قلب 'سکونِ قلب صرف اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ بیایک طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ سکونِ قلب ایک عطائے سکونِ قلب سی کی مہر بانی سے ماتا ہے۔ آب میں اگر ہمت ہے تو آب اللہ کا ذکر کرین محویت پیدا کریں Meditation کریں۔اورایک طریقہ یہ ہے کہ اُس کی ویسے ہی مہر بانی ہوتی ہے کہ وہ سکونِ قلب عطافر ماديتا ہے۔خواہشات كم موجائيں توسكونِ قلب آجاتا ہے حاصل کی بجائے ایثار پیدا ہوجائے تو سکونِ قلب آجا تا ہے۔ ایثار کے معنی قربانی کے ہیں' مثلاً جو چیز آپ نے محنت سے کمائی ہے وہ اپنی خوشی سے آپ کسی کو دے دیں تو پھرآ بوسکون قلب براآ جائے گا۔اصل میں سکون قلب حاصل کرنے کا سب سے آسان نسخہ میر ہے کہ سکونِ قلب حاصل نہ کرو بلکہ کسی کوسکون قلب دو \_سکونِ قلب دوسروں کوسکون دینے سے ملتا ہے ۔ کوئی پریشان آ دمی ڈھونڈ و کہ كون ہے؟ آپ أس كوسكون قلب دے دؤ أس كوآپ نے سكون قلب دے ديا تو پھرآ ب كوسكون قلب مل جائے گا۔ آ بسكون ديتے جاؤ تو پھرآ ب كوسكون ماتا جائے گا بلکہ میں بیالہ امول کہ آ بسکون لینے کی خواہش کوہی چھوڑ دوتو بیسکون قلب ہے۔ آ یا بنی زندگی کو بے مقصد ہونے سے بچاؤ' آپ با مقصد ہو جاؤ۔ اگرة دى بامقصد موجائة نيند بھى مقصد ہے اور جا گنا بھى مقصد ہے۔ جا ہے کسی ایک شخص کی محبت میں ہی گرفتار ہوجاؤ اور آپ زیادہ مقاصد سے بچو۔ آپ لوگ زندگی کے دس مقاصد چھوڑ دو' صرف زندگی کا ایک مقصد ہونا حاہے۔ جا ہے آپ کسی نادان شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ' اجازت ہے۔ آب بات کو مجھ رہے ہیں ؟ لعنی کدا ہے آ دی سے محبت کرنے والا بھی شروع شروع میں بڑی دانائی حاصل کرجاتا ہے۔تو محبت ایک ایسی چیز ہے۔تو محبت جو ہے بیسکونِ قلب کا باعث ہے عبادت سکونِ قلب کا باعث ہے ذکر سکونِ قلب كا باعث ہے دوسروں كوسكون دينا سكونِ قلب كا باعث ہے اور تنها بيٹھنا سكونِ قلب كا باعث ہے صرف خالى تنها بيشا، بغيركسى عبادت كے تنها بيشوتو يه سكون قلب كاباعث ہے كسى آستانے يرجا كربيش اسكون قلب كاباعث ہے محنت سے حاصل کیے ہوئے پیسے کوایثار کرناسکون قلب کا باعث ہے۔ توسکون قلب كے بڑے طریقے ہیں۔ کہتے ہیں كەسكون قلب كے ليے ایک ایباوقت آتا ہے كه خالى آسان كود كيھنے سے سكون نازل ہوتا ہے كه آسانوں كى سير سے فن تخليق

كى ثناءاور فن تخليق كوسلام سجان الله و فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْبَحَالِقِين كُويا کہ خالق کی کیابات ہے' کیاتخلیق ہے' صرف ایک پھول کی پتیوں کو دیکھوتو کیا تخلیق بے خالق کے لیے سحان الله 'سجان الله کیابات ہے کیاچیز اللہ تعالی نے مخلیق فرمانی ہے۔ ساری داد وجہ تخلیق کو دے دوتو پھرسکون پیدا ہو جائے گا۔ انسان جوہے وہ سکونِ قلب خودضا نُع کرتا ہے اور بیا بیخ آپ کویریشان کرتا ہے اور بردی کوشش سے پریشان کرتا ہے ورنداس کاسکون کیے برباد ہو۔ یکسی کوچھیڑ ك كسى كوننگ كرك كسى سے ماركھا كے كسى كى پگڑى اچھال كے اورايسے ايسے تماشے کرتا رہتا ہے کہ پھر اپنا سکون ضائع کر بیٹھتا ہے۔ پہلے دوسرے کو چھیٹرتا ہے اور پھرخود پریشان ہوتا ہے اور نقصان اٹھا تا ہے۔ لبذا آب دوسرول کی تذكيل كرنا جهور دو شكايت كرنا جهور دواور تقيد كرنا جهور دو\_جوآ دى تقيد كرنے والانهيں ہوتا وہ سکون ميں رہتا ہے۔ تقاضہ چھوڑ دو' شکائتيں چھوڑ دو' گلہ چھوڑ دو' شكوے چھوڑ دؤسب كو چلنے دؤ اللہ جانے اور اللہ كی مخلوق جانے 'بس آپ اپنا كام کرتے جاؤ۔ آپ کووہ تاریخی فقرہ یا دہوگا کہمیں تو ہمارے اونٹ دے دویا تی رہ گیا خانہ کعبہ جس کا ہے وہی سنجالے گا۔ تو آپ لوگ اسلام کے لیے فکرنہ کرو اوراسلام کو بچانے کی زیادہ فکرنہ کرو اسلام کو وہ خود بچائے گا۔ آپ لوگ تو اسلام كى بجائے خداكى حفاظت كرتے ہو آپ لوگ يہ كہتے ہيں كہ ہم الله كى حفاظت كر رہے ہیں۔اییانہیں بلکہاللہ آپ کی حفاظت کررہائے۔ بیچھوڑ دوتو سکون آپ کو بڑی آ سانی سے مل جائے گا۔ خالی سجدہ کرلواور جب تک سکون نہ ملے تب تك سرمت اللهاؤ \_ پھر بے شارحساب سے سكون ملے گا كيونكه أس وقت تك سر اٹھانا ہی نہیں ہے جب تک سکون نہ ملے۔ آپ کا کوئی ایک Base ہونا جا ہے کہ جس سے سکون ملے' سکون کامعنی ہے کہ ساکن حالت میں ہونا تو آپ سی ایک مقام پر ساکن ہو جاؤ' Stay کر جاؤ' پھر بس سکون ہی سکون ہے۔اپنی حرکت کو بند کر و بلکہ حرکتیں بند کرواور بیحرکتیں اگر بند ہو جا کیں تو سکون ہو جا تا ہے۔آپ لوگ بولو .....

سوال:

سر اآپ کہتے ہیں کہ سلمان کومسلمان نہ بناؤ تواس کا مطلب کیاہے؟

جواب:

میں پنہیں کہنا کہ سلمان کومسلمان نہ بناؤ بلکہ میں پیرکہنا ہوں کہ بغیر تعلق كے بھی تبلیغ نه کرو۔اگرایک ناواقف آ دی ہے اور آپ چلتے ولتے اسے تبلیغ کرنا شروع کردیں تو بھر وہ انسان Offend ہوجاتا ہے غصہ کر جاتا ہے۔ آپ کا كام يە بے كەتعلق يىلى بناؤاور تېلىغ بعد مىں كرو۔اوراتن بات آپ يادر كھو كەاللە تعالیٰ مہر بان ہے اللہ تعالیٰ کسی سے بدطن نہیں ہوااور آپ اللہ تعالیٰ کومہر بان سمجھو اوراینے گناہوں کی توبداورمعافی مانگتے رہنا اور دعا کرتے رہنا ہے کہ جو پچھ ہم ہے ہوگیااللہ تعالی وہ ہمیں معاف فرمائے۔میں بتار ہاتھا کہ گنا ہگار کوتو معافی مل سکتی ہے لیکن شیطان کومعافی نہیں مل سکتی۔ گنا ہگار اور شیطان کا فرق میں نے آپ کوبتلایا ہے کہ گنا ہگاروہ ہے جواپی غلطی کااعتراف کرے اور شیطان وہ ہے جوایی غلطی کو Defend کرے ، غلطی یہ اصرار کرے۔بس جو اپنے گناہ کو Defend کرنا چاہے گناہ یہ اصرار کرے اُس کومعافی نہیں ہے اور جو Confess كرے اپنا گناہ مان لے اُس كومعافی ہے۔اللہ تعالی ہمیں ہماری كوتا ہيوں كے باوجود معاف کرے یعنی جو بھی ہم سے کوتا ہیاں ہوئی ہیں۔ ہماری غلطیاں معاف فر مائے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھی زندگی میں داخل کرے بیزندگی ہمی اور آنے والی زندگی ہمی اچھی کرے ہماری زندگی میں آنے والے تمام تضادات اللہ کریم عل فرمائے اور ہمیں سکونِ قلب عطا فرمائے۔سکونِ قلب کب ہے؟ جب آپ کا حاصل اور آپ کی آرزو برابر ہوجائے۔ تو اس طرح سکونِ قلب آجا تا ہے ورنہ حاصل کم رہ جائے اور آرزو برا ھے جائے تو پھر پر بیٹانی ہی بر بیٹانی ہی بر بیٹانی ہی پر بیٹانی ہی پر بیٹانی ہی پر بیٹانی ہی آرزو وکوں کی ٹائلیں کا ف دے۔اللہ تعالیٰ مہر بانی فرمائے کہ آپ کی آرزو وکوں کی ٹائلیں کا ف دے۔اللہ تعالیٰ مہر بانی فرمائے کہ خالات بہتر فرمائے۔اللہ تعالیٰ آپ کوا چھے زمانے دیکھنے کی تو فیق عطا فرمائے اور وہ اچھے فرمائے۔اللہ تعالیٰ آپ کوا چھے زمانے دیکھنے کی تو فیق عطا فرمائے اور وہ زمانے زمانے آپ کی زندگی میں آئیں۔تو اچھے ذمانے بھی ہوتے ہیں اور وہ زمانے نافذ ہواللہ تعالیٰ مہر بانی فرمائے اور اُن کوکا میا بی عطا فرمائے۔آئیں۔

صلى الله تعالى على خير حلقه ونور عرشه افضل الانبياء والمرسلين سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الرَّحمين-



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

## **€**۲€

- نمازقائم كرنے اور نماز پڑھنے ميں كيافرق ہے؟
  - المنقامت كاكونى آسان راسته بيان فرمادي؟
    - س حضور إمومن اورمسلمان ميس كيافرق ہے؟
- م نماز قائم کرنے ، عمل پیرا ہونے پرتواس عمل کا خارجی طور پر بھی اثر ہوتا سے
  - الله كاشكوه كيا موتا ہے؟
  - ٢ جميل كيادعاماتكن چا ہيے؟
- ک گزارش ہے کنفس بعض اوقات منہ زور گھوڑ نے کی طرح ہوجا تا ہے تو اس کوقا بوکرنے کے لیے ہم کیا کریں؟
  - ٨ عرض يه به كن ظرف " موتاكيا ب اوريه براكي موتا بع؟
    - ۹ کیازندگی میں Competition نہیں کرنا چاہیے؟
      - ۱۰ کیا ہم جمع ہوکرایک جماعت نہ بنالیں۔
        - اا اجتاع زندگی میں کیا کیاجائے؟
  - ۱۲ ایما کیول ہے کہ ایک طرف تو انسان سیاست میں دلچینی لیتا ہے ا
    - ایک طرف سیاست سے بھا گتا ہے؟



سوال:

## نمازقائم كرنے اور نماز يرصے ميں كيافرق ہے؟

: 413

دفتر جانا' کاروبارکرنااور پھر گھر آنا'ان میں سے وقت نکال کے انسان نماز پڑھتا ہے یا نماز اوا کرتا ہے اور جس نے نماز قائم کر لی وہ نماز میں رہتا ہے اوروہ درمیان میں وقت نکال کر بچوں کود کھا تا ہے۔ گھر کے کام کرنے کے لیے وہ نماز سے وقت نکالتا ہے اور دوسرا آ دمی اینے کام سے نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہے۔ نماز قائم کرنے والا دنیا کے لیے وقت نکالے گا' فرائض ادا کرے گا اور جس نے نماز ادا کرنی ہے وہ فرائض ونیا میں رہے گا اور نماز کے لیے وقت نکالے گا۔ بس دونوں میں یہی فرق ہے۔ یا آپ اِس کو یوں کہدلیں کہ اگرانسان کا ظاہرو باطن کا کرداراورمسجد کے اندر کی زندگی مسجد کے باہر کی زندگی کے برابر ہوجائے تو نماز قائم ہوگئ۔ جو بات آپ مسجد میں نہیں کرتے وہ آپ باہر بھی نہ کریں' مسجد میں خدارُ وبروہوتا ہے تو باہر بھی اُسے روبرور ہے دو 'پینہ ہوکہ باہر جا کے 'نماز یڑھ کے پھر ویسے ہو جاؤ ..... تو نماز کب قائم ہوگی؟ جیسے حالت نماز میں رہتے ہووہ نماز کے بعد کی حالت بھی ہو۔ حالت نماز میں آ پ کہتے ہیں کہ یا الله ہمارے ماں باب بررحم كر تو حالت نماز سے جب باہر كليں تو خود ہى أن ير رحم کریں اور اُن کے لیے دعا بھی مانگیں اور پیددعا بھی کریں کہ میری اولا دکونیک

بنا منازی بنا۔ تو آپ مسجد سے باہرنکل کروہی کام کروجوآپ نماز میں کہدرہے تھے۔ نماز میں آپ عبادالصالحین اور اپنے آپ پرسلام جھیجے ہیں تو آپ باہر بھی ا سے ہی کام کریں ۔ نماز میں کہتے ہیں کہ ہم جھے ہی کورب مانتے ہیں' پرودگار مانتے ہیں'اگر نماز میں آپ یہی کہدرہے ہیں تو آپ باہر بھی یہی کہیں۔ بیند کہنا کہ بیرحالاتِ زمانہ ہیں ضرورت تو پڑتی ہے ، پھر کیا کیا جائے ، تھوڑی می رشوت ضروری ہوتی ہے درنہ کاروبارد نیانہیں چلتا۔ تواس کا مطلب یہ ہے کہ نماز قائم نہ ہوئی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کیے ہوئے الفاظ کا استعال عام زندگی پرایسے ہوجائے کہ اطلاقِ مطلق ہوجائے۔اگر اطلاقِ مطلق نہیں ہوتا توسمجھ لوکہیں نہ کہیں گڑ ہو ہے۔ بینہ کہنا کہ میں جواللہ سے بات کرر ہاتھاوہ بیہ بات تونہیں تھی۔تواگر اللہ سے بات اور بندوں سے بات میں فرق ہوجائے لینی آپ ك كردار مين فرق آجائ آپ كي ادائيكي مين فرق موجائ تو پير آپ مجھيں کہ نماز قائم نہیں ہوئی۔ نماز قائم کرنے والے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ انسان ہمیشہ ہی اللہ کے زوبرور ہتا ہے مسجد کے اندر بھی اور مسجد کے باہر بھی۔جس طرح ا قبالؓ نے کہا کہ

بنده وصاحب ومختاج وغنی ایک ہوئے

تیری سرکار میں پہنچ تو سجی ایک ہوئے

لعنی بادشاہ نماز پڑھ رہا ہوتو غلام بھی ساتھ کھڑا ہو محمود غزنوی کے ساتھ ایاز بھی کھڑا نماز پڑھ رہا ہو

بنده وصاحب ومخاج وغنی ایک ہوئے

اگروہ مسجد کے اندرایک ہوئے ہیں تو باہر بھی ایک ہوجائیں۔اگر مسجد

کے اندرغلام اور آقا دونوں ایک ہوجائیں 'دونوں برابر کھڑ ہے ہوں اور باہرنگل کرغلام کو آقا کہددے Shut up and get out تو پھروہ ایک تو نہ ہوئے۔ نماز قائم کرنے والا جو اندر ایک ہوگیا وہ باہر بھی ایک ہوگیا۔اگر مسجد کے اندر '' تیری سرکار'' ہے تو مسجد کے باہر بھی وہی سرکار ہونی چا ہیے' پھر ہی ہے کہہ سکتے ہیں کہ۔

تیری سرکار میں پنچ تو سجی ایک ہوئے

تواس سرکار میں باہر بھی ایک جیسے ہونے جاہئیں۔حالت نماز میں اور حالت زندگی میں جتنا فاصلہ ہے حالت کاروبار میں وہ فاصلہ کم سے کم کروتو نماز قائم ہوجائے گی۔وہلوگ جنہوں نے نماز قائم کی ہے اُن کا فاصلہ کم سے کم ہے بلکہ انہوں نے اتنا کم کر دیا کہ فاصلہ ہی نہر ہا۔ اور ہمارے ہاں اصل اور نقل میں فرق کوئی نہیں ہے۔اگر آپ جیسے مسجد کے اندر کی حالت میں ہیں ویسے ہی آپ مسجد کے باہر کی حالت میں ہول' اگریہ حالت قائم ہوگئی تو نماز قائم ہوگئی۔اگر مسجد کے اندر حالت وضومیں ہیں تو باہر بھی ایسے رہ جائیں' مسجد کے اندر بعض ایسےلوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ نماز میں روز ہے ہوتے ہیں' تفرنقر کانپ رہے ہوتے ہیں فرض کریں کہ یہ کیفیت سی ہوتا ہر بھی سی ہونی جا ہے۔ سجد کے اندر بھی اللہ ہے اور اللہ تو مسجد کے باہر بھی ہے۔اگر ایک آ دمی نماز کے اندر رور ہا ہےاوروہ''مکڑ'' ہےاور باہراس کی ایسی حالت نہیں ہے تو وہ ظالم ہے۔ توجس کے ظاہراور باطن میں فرق آجائے اُس کی نماز قائم نہیں ہوئی۔ تو حالت ِنماز اور حالت ِ كاروبار ميں فرق نہيں ہونا جا ہے۔ تو جو آپ مسجد ميں

کہدرہے ہیں وہ آپ باہر بھی کر کے دکھا ئیں تو نماز قائم کرنے اورنماز ادا کرنے

میں پیفرق ہے ..... بینہ کہنا کہ وہ اپنی ذاتی ذمہ داری پرنماز قائم کرتا ہے نماز بر هتائے ادا کرتا ہے۔ بلکہ نماز قائم کرنے والاشخص وہ ہوگا جونماز ادا کروائے۔ اُس شخص نے نماز کی فوقت محسوس کی اور کہنے لگا کہ جی آپ بھی نماز پر طبیس 'بیرا آپ بھی نماز پڑھیں'بس سب ہی نماز ادا کریں' تو اُس کی نماز قائم ہوگئی جس نے نماز اداکروادی۔ تو نماز اداکرنا' اینے آپ کو ہمیشہ حالت نماز میں یا نا اور کاروباری زندگی کے مزاج اور حالت نماز کے مزاج میں فرق کو کم کرنا مینی جب آپ منجد میں کہدرہے ہیں کہ ہمتم کورب مانتے ہیں اور تنہیں ہے مدد مانگتے ہیں تومسجدے باہر بیسب کرے دکھانا اور مسجد کے اندراگر آ پ جھگڑا کررہے ہیں تو پھرآ پنماز کیا قائم کریں گے۔ بہر حال جو پھے معجد میں جائز ہے حالت زندگی میں وہی کچھ ہونا جا ہے۔زندگی مبحد میں لے جاؤ تو زندگی مبحد کے برابر آئے' معجد زندگی میں لے جاؤتب برابرآئے۔ توجن لوگوں نے فاضلے کم کردیے اُن لوگوں نے نماز قائم کر دی اور اگر فاصلے نہیں کم ہوئے تو نماز قائم نہیں ہوئی ہے۔ تو نماز قائم كرنے والے توجہ سے نماز قائم كريں۔ حالت نماز اور حالت كاروبار میں فرق ندرہے۔ تو جومسجد میں خداے کہدرہ ہو خدا کے ساتھ باتیں کررہ ہووہ کاروبار میں بھی کرو۔ اگر معجد کے اندرخدا حاضر ہے تو معجد کے باہر بھی آپ أسے حاضر مجھو۔اللہ ہرونت اور ہر جگہ موجود ہے۔ بین سمجھنا کہ ٹی وی کی طرح آن کردیا اور پھر بند کر دیا۔ بیپنہ کہنا کہ تھوڑی سی رشوت کی تھی حالا نکہ میں رشوت نہیں لیتا ہوں' بس اُس نے زبردسی میری جیب میں ڈال دی ہے' کیونکہ یہ پیسے آ گے بھی دینے ہوتے ہیں اور اس میں بڑے بوے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آپ پیجھی نہ کرنا' پیزنہ بھنا کہ اس وقت خدا موجود نہیں ہے۔تو اللہ جس طرح

مجد کے اندر ہے ویسے ہی باہر ہے۔ توجب حالت بماز اور حالت کاروبار برابر ہوجائیں تو نماز قائم ہوجاتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ تو وہ لوگ جو باپ سے ڈرتے ہیں'باپ سامنے ہوتو ڈرتے ہیں اور باپ سامنے نہ بھی ہوت بھی ڈرتے ہیں۔اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خوف آگیا تھا۔ خوف کیوں آیا کیا تمہاراباپ وہاں تھا؟ تووہ کہتاہے کہ میراخیال ہے کہ وہاں تھا۔ توجواللدكوماضر مجهكرة رجائ كدوبال الله نظرة رباتها توأس كى نماز قائم بيدتو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہوہ لوگ جواللہ سے غیب میں ڈرتے ہیں بیان کے ایمان کی بات ہور ہی ہے۔ تو وہ لوگ جوغیب میں ڈرتے ہیں اور وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے بالغیب کینی دیکھے بغیر اب وہ اس لیے ڈررہے ہیں کہ دعوت گناہ تو ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے نے نماز قائم کرنا پیغیبری شعبہ ہے۔ایک پیغیبر کو جب دعوت گناہ دی گئی تو انہوں نے بیٹیس کہا کہ تونے مجھے گناہ کی دعوت کیوں دی بلكمانهول نے كہا قال معاذالله كمين الله عددرتا مول تو حالت كناه ك وقت معاذ الله كهدرين تو كناه قريب نبيس آئے گائو كناه كى دعوت كے باوجود گناه نه کرنا مینماز قائم موگئ \_ توجب دعوت گناه موجود ہے وسائل ہیں گنجائش ہے امکانات ہیں اور انسان اگریہ کہدوے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو نماز قائم ہو گئے۔ابیا شخص کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں اللہ ہے اور جب تک میں ہوں توالله میرے ساتھ ہے۔ تووہ مسجد کے اندرینہیں کہتا کہ یااللہ ہم آپ سے رحم کی التماس كرتے ہيں ڈرتے ہيں اورآ پہم پرمہر بانی فرمائيں ئيد بائيس تو مسجد كے اندر ہیں اور مسجد سے باہرآ کروہ کہتا ہے کہ اللہ ہم پرمہر بانی فرمائے اور ہمارے کام میں دخل نہ دیا کرنے کچھ کاروبارا ہے بھی ہوتے ہیں جہاں اس کا دخل نہیں

ہونا چا ہے۔ توا ہے تحص کی نماز قائم نہیں ہے۔ بس آ پ منافقت نکال دیں اس کا اصل مدعا ہیں ہے ہے کہ منافقت نکال دو۔ اگر آ پ مسجد کے اندر مسلمان تھے تو مسجد کے باہر بھی مسلمان ہی رہو مسلمان کے اندر جب آ پ Group of مسجد کے باہر بھی مسلمان ہی رہو مسلمان کے اندر جب آ پ Pray Offerers عبادت گزاروں کے گروپ کی طرح بیٹے ہیں اور السلام علیکم کہ لر ملتے ہیں یعنی سب کوسلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو پھر اُن ہی لوگوں کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں تو پھر اُن ہی لوگوں کو سلامتی کی دعا مسجد سے باہر جا کر بھی دو جب کہ باہر آ پ اُن سب کے ساتھ لڑائی سلامتی کی دعا مسجد سے باہر جا کر بھی دو جب کہ باہر آ پ اُن سب کے ساتھ لڑائی کر کے دیکھواور مسجد کے اندر کے لیجا ت اور دفتر کے اندر کے لیجا ت برابر کر لو۔ تو آ پ کا کیا خیال ہے؟ کیا آ پ ناکام ہوجا کیں گے؟ کیا کامیاب ہوجا کیں گے؟

استقامت كاكوئى آسان راسته بيان فرمادي-

جواب:

الله تعالی نے فرمایا ہے کہ إِنَ الَّذِینَ قَالُواُ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُواْ تَوْ جَن لُوگوں نے کہا کہ الله ہمارارب ہے اور پھراس پر قائم ہو گئے۔ تو اب لفظ 'استقاموا' جو ہے اُس کا مطلب ہے استقامت اوراستقامت کا مطلب یہ ہو گہوہ جان نہیں بچائے گا بلکہ وہ اپنا قول بچائے گا کیونکہ اُس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ جس نے قول کی حفاظت کی وعدے کی حفاظت کی اُ پنی جان کی پواہ کے بغیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز قائم کرنے کی سہولتیں بذریعہ فرشتگان پرواہ کیے بغیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز قائم کرنے کی سہولتیں بذریعہ فرشتگان آتی ہیں۔ استقامت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو پچھ آپ کرتے ہیں اُس کا اللہ آتی ہیں۔ استقامت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو پچھ آپ کرتے ہیں اُس کا اللہ

کے ساتھ وعدہ پورار کھیں ، دوسرایہ کہ کوئی نماز میں استقامت کرنے والال جائے ،
ساتھی ہے آ دھاراستہ طے ہو جاتا ہے۔ تو ساتھی کون ہوتا ہے ؟ نیک ساتھی ۔ تو ساتھی جو ہے وہ نیکی کے اندر آ سانی پیدا کردیتا ہے 'برا ساتھی نیکی کے سفر میں نقصان پہنچا دیتا ہے اور آ دھا سفر برے ساتھی برباد کرتے ہیں ، تو وہ زندگی کے ساتھی ہو سکتے ہیں ، دوسر بے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ۔ وہ آ پ کا راستہ رو کتے ہیں کہ آ پ وہاں کیوں جارہے ہیں 'آ پ کی وہاں جانے کی عمر بی کہا ہے کہ کے ماجائے گا ۔

جب حشر کا دن آئے گا اُس وقت دیکھا جائے گا

اب ناچے جاو اور گاتے جاو ۔ تو معایہ ہے کہ آپ کی جو حالت یہاں ہووہی وہاں ہو۔ تو نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ کا خوف ہو یا ساتھی اچھا ہو یا یہ پریکٹیکل عمل کر کے دیکھو کہ آج جو کہا ہے اور جو کیا ہے اُس میں لکنا فاصلہ ہے 'کتنا فرق ہے ' تو اُس فرق کو نگالو۔ بہر حال یہ آپ کے لیے مشق ہے ' کتنا فرق ہے ' آپ ایسا کر کے دیکھا کرو۔ اللہ کو مانے اور اللہ کو قائم رکھنے میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے آپ پوری کوشش کیا کریں اور دعا مانگا کریں اور برگوں کے آستانے پرضرور جایا کریں ' اس سے استقامت بیدا ہوتی ہے۔ برگوں کے آستانے پرضرور جایا کریں ' اس سے استقامت بیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پہنہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے لین استقامت بیدا ہوجاتی ہے۔ تو ایک ایس جگہ جانا جہاں بظاہر کوئی بات نظر نہیں آتی لیکن آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ استقامت کیا ہوتی ہے۔ تو آپ استقامت حاصل کریں۔ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ استقامت کیا ہوتی ہے۔ تو آپ استقامت حاصل کریں۔ دعامانگا کروکہ یا اللہ میرے باطن اور ظاہر کا فرق جو ہے یہ مٹاد کے مہر بانی فرما۔ دعامانگا کروکہ یا اللہ میرے باطن اور ظاہر کا فرق جو ہے یہ مٹاد کے مہر بانی فرما۔ دعامانگا کروکہ یا اللہ میرے باطن اور ظاہر کا فرق جو ہے یہ مٹاد کے مہر بانی فرما۔

اورآ پ میسے کی محبت سے بچواور تو برکرو پہلی بات سے کہ میسے کوفو قیت ندرینا 'پیسہ كمانے سے بيں منع نہيں كرر ہاہوں أب بيسه كماؤليكن بيسے كوفوقيت نه دو بيسے ك پرستش نه کرنا۔ دوسری بات په که جسمانی لذتوں ہے تسکین حاصل نه کرنا 'جسم کو تسکینن میں ملوث کردینا' زیادہ کھانا' پینا' سونا وغیرہ' اس ہے بچو۔اور تیسری چیز عبادت ہے۔آپ بیتین چیزیں کرلیں تو پھرآ سانی ہوجائے گی۔تو تعین چیزیں کون کون ی ہیں؟ یسے کوفو قیت نہ دؤ پیسہ ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے بیسہ عام طور پر برائی پیدا کرتا ہے اس سے بیو سیے کی Worship نہرواورلذت وجود سے بچو ' نتلذ و' سے بچواور تیسری چیز کہ حالت وضومیں رہو۔ حالت وضووالا جو ہے وہ عام طور پر محفوظ رہتا ہے۔ تو اس طرح نماز قائم ہو جائے گی۔ نماز ادا كرنے كے ليے مستعدر منااور آواز سے پہلے تيار ہوجانا۔اس طرح بيربات قائم رہے گی۔ دوست اچھے بنانالیعنی وہ دوست جوآ خرت کی یاد دلاتے جا کیں اُس سے نماز قائم ہوجائے گی ٔ حالت وضومیں رہنے سے نماز قائم ہوجائے گی ' پچھ يرُصة ربنا مثلاً درودشريف تونماز قائم موجائے گي ..... بال اب آپ اور سوال يوجهو ..... بولو

سوال:

حضور إمومن اورمسلمان میں کیا فرق ہے؟

جواب:

جوایمان لایا کلے پڑاسلام لایا تووہ مسلمان ہوگیا اور جو اِس پرقائم ہوگیا وہ مومن ہوگیا' جس طرح کہ نماز پڑھنے اور قائم ہونے والی بات ہے۔مومن جو ہے وہ نماز پرقائم ہوجا تاہے .....

سوال:

نماز قائم کرنے علی پیراہونے پرتواس عمل کا خارجی طور پر بھی اثر ہوتا

، جواب

تمام خارجی دنیا اور بیساری کی ساری ظاہری دنیا ' بیسب باطن کی محميل ہے 'باطن نے آنائی رائے سے ہے اور اس رائے میں 'اس كائنات میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں' اور یہ عجیب راز ہے کہ یہی بازار ہے'اس میں ایک د کان ہے ٔ وہاں آٹا بکتا ہے ' پیغیر بھی وہیں سے لائے گا اور اُمتی بھی وہیں سے لائے گا۔ دنیا کے انہی بازاروں میں نبوت بھی پلتی ہے اور اسی کے اندر گناہ بھی بلتائے بیخارج جو ہے بیزیک کے لیے پوراراستہ دیتا ہے مگر بیراستہ پیجا ننا ذرا مشكل ہے۔ تو خارج كس كوسرفراز كرتا ہے اوركون سے مقام يركرتا ہے؟ جيسے كه كر بلاميں فتح نہيں آئے گی بلكه كر بلاميں صداقت سرفراز ہوجائے گی۔ايسانہيں ہوگا کہتم جنگ میں فتح حاصل کر جاؤ' وہ جنگ جیت جائے گا مگر وہاں تو صدافت جیتی ہے۔ پھر صدافت کیا ہے؟ صدافت سے کہ سارا قافلہ اللہ کی راہ میں قربان کردیا۔اور بیجوبات ہے کہ صداقت کو حاصل کرنا اور باقی سب کچھدے دینا ہے تو بیا نتہا ہے۔اس کیے خارج کی دنیا جو ہے بیہ باطن کا راستہ دیتی ہے بلكسارى خارج كى دنياسار باطن كاراستدديت ب- دنيايس كوئى باطن نهيل ہے جو ظاہر نہ ہوا ہو کوئی راز ایسانہیں ہے جو باہر نہ آیا ہو کوئی خز انہ ایسانہیں جو ز مین نے اُگل نہ دیا ہو کوئی بات ایی نہیں جو ہونہ سکی ہو کوئی شے ایس نہیں جو مخفی رہ گئی ہو۔ اور جوآج تک مخفی ہے اور ظاہر نہیں ہوا' وہ ہے ہی نہیں ، تمہیں کیا

پہ کہ کیا ہے۔ اور جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ایک امام ہے جس نے ابھی آنا ہے توجب آب کہدرے ہیں کہوہ امام ہے اور اُس نے آنا ہے تو چروہ آ بی جائے گا' وہ علم میں آ گیا' بات میں آ گیا' بیان میں آ گیا' آ نا اُس کامنظور ہاوروہ آ کر ہی رہے گا۔اورایک اللہ ہے جونظر آج تک نہیں آیالیکن بیان میں آ گیا' تو وہ ہے۔تو جو چیز بیان میں نہیں آئی اور دھیان میں بھی نہیں آئی' وہ ہے بھی کہ ہیں ہے اُسے ناں ہی گنو۔ باقی جتناراز ہے جس کے بارے میں کوئی کہتاہے کہ بیایک برارازے کھر کہدرہاہے کہ ایک ایسارازہے جوتمہیں معلوم ہونا جا ہے اور بیکوئی نہیں جان سکتا اور راز بیہ ہے کہ زمین کے اندر اور زمین کے سینے میں مخفی خزانے ہیں اور یہ بہت بڑا گہراراز ہے۔توبیکیاراز ہے کیونکہ آپ کو بتاہی دیا۔اور جتنے بھی پراسرار راز ہیں وہ سارے بیان ہو گئے ممام خزانے ظاہر ہوگئے کوئی بات الی نہیں جو تخفی رہ گئی ہواور ظاہری دنیا کے اندر باطن Involve ہے اور ظاہری ونیامیں باطن کاعلم کیا ہے؟ تو باطن بھی بیان ہوتا ہے اور وہ اسی کانوں سے ساجاتا ہے اور ای زبان سے بیان ہوتا ہے سے ساراباطن ہے اور سب بندے باطن میں اور بیساراہی ظاہرہے۔توجوظا ہزمیں ہوا اُس کا باطن ہی کیا ہے؟ تو ظاہر موجانے والے کا باطن یمی ہے اور راز کی بات بہے کہ اس زندگی میں دوزخ کے راستے طے ہوتے ہیں اور اِسی زندگی میں جنت کے راستے طے ہوتے ہیں ' یہی زندگی ہے دانا کو دانا بنانے والی اور یہی زندگی ہے جاہل کو جابل بنانے والی کیمی زندگی ہے جس میں مولا نا حضرات چلتے ہیں اور اِسی زندگی کے اندر بیوقوف لوگ بھی چلتے ہیں اسی زندگی میں سیٹھ چلتے ہیں اور اسی زندگی میں غریب چلتے ہیں۔ تو بیدونیا بری عجیب وغریب کہانی ہے۔ تو بیسب کو پالتی

رہتی ہے 'گناہوں کو بھی پالتی ہے۔ تو دنیا نہ گناہ ہے اور نہ دنیا تواب ہے بلکہ یہ
راستہ ہے 'یہ بازار ہے 'شیطان کا کہتے ہیں کہ یہ شرکا راستہ ہے گرچہ وہ خود بھٹکا
ہوا ہے 'یہ ایک الگ کہانی ہے 'وہ ایک الی راہ ہے جواُس کا کہنا مانے گا وہ براہی
ہو جائے گا۔ اس دنیا کے اندر شراور خیر سب چل رہا ہے 'ادھر بھی راستہ طے کر
رہے ہیں'اور اُدھر بھی راستہ طے کر رہے ہیں سینما ہاؤس وا کے سینما ہاؤس جا
رہے ہیں اور دا تا صاحب والے دا تا صاحب جارہے ہیں اور نماز والے نماز کے
لیے جارہے ہیں آج بھی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی ماں کو ماں جی کہتے تھکتے
ہیں اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو والدین کا ادب نہیں کرتے' آج
ہیں آئی کو ایسے فریب مل جا نمیں گے جو اپنی غریبی پر بروے مطمئن ہیں کہ اللہ
بھی آپ کو ایسے غریب مل جا نمیں گے جو اپنی غریبی پر بروے مطمئن ہیں کہ اللہ
نے بروی مہر بانی کی ہے ۔

ندلتادن کوتو کبرات کو یول بخرسوتا ر با کوکانه چوری کادعادیتا مول ر بزن کو

حضور پاک اللہ کے مزید ہے کہ غریب میرے قریب ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے قریب ہیں اللہ کے مزیب ہونا بہت بہتر ہے۔ تو بچھاور کریں اللہ کے بندوں کے قریب ہیں تو غریب ہونا بہت بہتر ہی تو نہیں کرتے اگر آپ ذراغور کریں تو آپ کا اپنا ہونا اسی زندگی میں ہے جو خیالات والے ہیں وہ اسی زندگی میں ہیں 'جتنے اللہ والے ہیں 'جتنے دانا 'عقل مند اللہ کی عبادت اور پر ہیز گاری والے ہیں سارے کے سارے اسی زندگی میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو بہت مجبوب ہیں وہ بھی اس دنیا میں ہیں اور پر ہنرے راز کی بیل کی بات ہے کہ مجبوب ہیں نور ہیں سلطان ہیں مبین ہیں اور پر ہنہیں کیا کیا گیا بات ہے کہ مجبوب ہیں نور ہیں سلطان ہیں مبین ہیں اور پر ہنہیں کیا کیا

مقامات ہیں لیکن ہیں ادھر ہی۔اور بیساراوا قعداللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔اور جوواقعہ إدھ نہيں ہےوہ زندہ ہی نہيں ہے۔مثلاً ستارے كتنے خوب صورت ہيں ، آسان کتنا خوب صورت ہے عیا ند کتنا خوب صورت ہے سورج کتنا خوب صورت ہے کین وہ چل پھرنہیں سکتے اور آپ کتنے اختیارات استعال کرتے رہتے ہیں کہ آنا جانا 'لینادینا۔ اور سیجی کچھاسی زمین پر ہے اورز مین کی زندگی ہی آسان ہاور بہیں برساراواقعہ ہے بہیں عبادت ہوتی ہے بہیں مصلّے بنتے ہیں' یہیں مسجدیں بنتی ہیں اور وہاں اللہ کے ہاں تو مسجد ہے ہی کوئی نہیں' وہاں اگر فرشتے کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں سجدہ بی سجدہ ہے رکوع بی رکوع ہے اور اُن کو اس سے آ کے کا تو پید ہی نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے اور کیا کرنا ہے۔ تو عبادت وہ ہے کہ جس کے پاس نفس بھی ہواور پھر عبادت کرے تو پھراس کی عبادت ہوتی ہے۔توانسان جو ہے وہ میہیں یر ہی ہے اور خیر شر بھی إدھر ہی ہے۔ دعا بہ کرنی چاہیے کہ آپ کو اسی ظاہری دنیا کے اندر باطن کا إدراک مل جائے اور سارا إدراك إدهر بي ہے۔ آپ كا ظاہر كا وجود اور احساس جو ہے يہ باطن ہے۔ تو ظاہر میں باطن ہے۔اس زندگی میں آپ کوایک اور زندگی نظر آ جائے گی' اسی زندگی میں چلتے چلتے ایک آ دمی آپ کواپیا ملے گا جس نے ایک ایسی بات کردینی ہے جو صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ راز کہہ کے چلا گیا اور پھر کہتے ہیں میرے علاوہ تو یہاں بندہ ہی نہیں تھا تو کون تھا ہے وہ کون تھا جو میرے ساتھ ہم کلام ہوا میرے سوا کوئی انسان تھا نہ آس نہ پاس ۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہاں بندہ تو تھانہیں پھر کون بول پڑا۔ بھی ایسے خص

آ ب كول جائيں گے اور آ ب كوكوئى النى بات كر كے چلے جائيں گے جو صرف آ پ کی گواہی میں ہے اور جبآب پیھے دوڑو گے تو بندہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس زندگی میں ایک اور زندگی آپ کونظر آنی شروع ہوجائے گی' اس واقعے میں ایک اور واقعه ہونا شروع ہوجائے گا' تو آپ اپنی زندگی میں موت و کھنا شروع ہوجائیں گے۔ پھرکوئی یو چھے گا کہ کدھر بھا گا بھا گا جارہا ہے اورتم نے کیا اٹھایا ہوا ہے تو آ یے کہیں گے کہ میں نے اپنا ہی جناز ہ خوداٹھایا ہوا ہے اس مردے کو پھر لے چلو میں نے اس کا جنازہ خود پڑھانا ہے۔ لوگ کہیں گے یہ بیوقوف آ دمی ے کہتا ہے کہ اپنا جنازہ میں نے آپ پڑھانا ہے۔ تو لوگ اپنا جنازہ خود آپ یڑھاتے ہیں'ایسےلوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم قبرستان چلے ہیں' ذراجنازہ پڑھانا ہے' کہتا ہے کہ پھر؟ کہتا ہے کہ اس کو لے کر آؤں گا اور پھریدا پنا کاروبار كرتار كا-كہتا كرم نے سے سلے مرجا اگر مرجاؤتوا جھا ہورنہ تو پھر بھى مارنے جاؤ گے۔تو بیروہ بات ہے کہ جوسمجھ گیا وہ مر گیا اور جونہ سمجھا وہ مارا گیا۔ آپ اگرند سمجھتو آپ مارے ہی جاؤ گے۔ یا تو آپ ہرشے چھوڑ دویا پھر ہرشے چھن جائے گی تو بہتر ہے کہ آپ چھوڑ ہی دو تو ظاہر کہاں ہے؟ باطن کہاں ہے؟ ادھر ہی ہے سب کچھ ہی یہاں ہے اسی زندگی میں ہے۔ یہاں ایک بات برے غور والی ہے کہ جو فارمولا آپ بیان کرتے ہیں کہ بیکی سے آ دی سے سنا ہوا ہے جب وہ فارمولا استعال میں پورانہ ہوتو کیااس کی صدافت میں فرق پڑا؟ ا گر حکیم صاحب نے کہا کہ بیددوائی استعال کرو گے تو آپٹھیک ہوجاؤ کے دوائی استعال كرلى ليكن بنده تهيك نه مواتو كيا حكيم صاحب كي حكمت ير يجه فرق برا؟ کچھالوگ کہیں گے کہ فرق بڑا اور کچھالوگ کہیں گے کہ فرق نہیں بڑالعنی جن کا

ایمان قائم ہے وہ کہیں گے کہ فرق نہیں پڑا۔ اللہ کہتا ہے کہ محنت کرو میں کامیابی دوں گا، تو محنت کی لیکن کامیابی نہیں ملی۔ اب اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایمان والا کہتا ہے کہ پھر بھی ہے۔ جس کا اتنا ایمان پختہ ہوجائے توسیجھو کہ وہ پار ہو گیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چیننے نہ کرنا 'اللہ کو بیٹ کہنا کہ کا فروں کو ڈھیر سارے پیسے دیے ہیں 'بم بھی اُن کے پاس جہاز اُن کے پاس چینل اُن کے پاس سیطل سے اُن کے پاس ہیں 'ہر شے اُن کے پاس ہے 'تو صدام صاحب کیا کریں 'اب ہم کیا کریں۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ تو پھریہاں تک شکوہ بڑھ جاتا ہے کہ

اورب جارے مسلمان كوفقط وغدة حور

تویشکوہ ہے اور پھر جواب شکوہ آگے خود دینا پڑجائے گا کہ دیکھوآپ
ان باتوں کی پرواہ نہیں کرواس ہے آگے بھی بڑی باتیں ہیں۔اللہ کی بات یااللہ
سے منسوب کی ہوئی بات پوری ہویا نہ ہو آپ اللہ پریقین قائم رکھیں۔وہ پیے
دے تب اللہ ہے 'پیسہ نہ دے تب اللہ ہے 'زندگی عطا فرمادے تب بھی اللہ ہے
اور اگر زندگی چھین لے تب بھی اللہ ہے ۔ تو اس سے آپ کے ایمان یا تسلیم
میں فرق نہ آئے۔ یہی دعا ما گلواور سارے مل کر دعا کرو 'پیدعا کرو کہ مریض کی
میں فرق نہ آئے۔ دعا قبول ہوئی اور مریض نے گیا' اللہ تو سنتا ہے کیونکہ دعا ما گلی
اوروہ پوری ہوگئی۔اور پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد دعا ما نگنے والے بھی رخصت ہو
گئے اور مریض بھی رخصت ہوگئے اور ہپتال بھرے رہے۔ پھراب کیا ہوا؟ کہتا
ہوا؟ کہتا
ہے اور مریض بھی رخصت ہوگئے اور ہپتال بھرے رہے۔ پھراب کیا ہوا؟ کہتا
ہوا؟ کہتا

ہوں گے مرجب آخری وقت آگیا تو اُس کا ہونا ہو گیا۔اس لیے ایمان کے لیے پہلی بات پیضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کام کوچیلیج نہ کرنا تا کہ آپ کے ایمان میں خلل نہ آئے۔وہ آپ کو پیسہ دے یا نہ دے خوشی دے عم دے بیٹے پیدا ہوں بٹیاں پیدا ہوں یا کھ بھی نہ پیدا ہو 'بس آپ مانتے چلے جائیں۔ گرآپ کہتے ہیں کہ یااللہ ہمیں تو افغانستان بھیج دے کوئی کہتا ہے کہ ہمیں انڈونیشیا بھیج دے ہے سٹریلیا بھیج دے یا فلاں علاقے میں فلاں واقعات ہوجائیں۔ یہ باتیں آپ کہدرہے ہیں اور شلیم والا کہتا ہے کہ تو جہاں رکھ ہم راضی ہیں اور اس میں ہماری رضا ہے۔ اس لیے یا در کھنا کہ اللہ تعالیٰ جا ہے تو گدا كوبا دشاه بناد ب اورجا بي توبا دشاه كوگدا بناد ب اوروه جا بيت توغريبول كوسلطان بنا سكتا ہے وہ جا ہے تو مجھ كردے جانے توسب گنا ہ گاروں كومعاف كردے عا ہے تو نیکوکارکواس لذت میں قائم کردے۔وہ کہتا ہے کہ ہم جس برمہر لگادیتے بي لعنى جس كوبهم بدايت دية بي وه مراه بين بوسكا \_ من يصلل الله فلا هادی له تعنی جے ہماری طرف سے گراہی ال جائے اُسے کیابدایت ہوسکتی ے۔ابیا یو چھنے والا کوئی بھی نہیں کہ یا اللہ تمہاری طرف سے گراہی کیوں ملتی ہے۔ تو جواللہ فر مار ہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو ایمان کا پہلا حصہ بیہ ہے کہ جو کھے ہے الله كى طرف سے ہاوراللہ كے حبيب نے جو بھى فرماديا ہے وہ عين حق ہے۔ اس پرتو پوری طرح ایمان رکھو کیونکہ پیضر وری بات ہے۔ پھر آپ پہ یقین رکھاو کہ میں نے اس زندگی کے بھیروں سے نکل کراللہ تعالیٰ کے روبروہونا ہے اور صدافت میں ہونا ہے اور میں نے اپنا اسلام قائم رکھنا ہے اگر دنیا کے سارے مسلمان اسلام سے بھاگ جا کیں تو میں پھر بھی اسلام پر قائم رہول گا۔ تو آپ

اپنے ایمان کو حالات زمانہ سے مشروط نہ کرو' حالات زمانہ جو بھی ہوں دیکھا جائے گا' ایمان قائم رہنا چاہیے۔ پھر آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ آجائے گا۔ تو آپ مانو اور مانے والوں کو مانو' آپ کے خیال میں جو چھج مانے والا ہے اُس کی عزت کرو کہ بی خدا کو بہت مانتا ہے۔ اِن لوگوں کو اُنْ عَمْتَ عَلَيْهِمُ والے کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر تیراانعام ہوا' اُن کاراستہ دکھا۔ تو آپ اُن کی عزت کرو۔ جولوگ باغی ہیں' گراہ ہیں' اُن سے بچو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کاراستہ آسان ہو جائے گا۔

سوال:

الله كاشكوه كيا موتا ہے؟

جواب:

اللہ تعالیٰ کا شکوہ کریں یا جھگڑا کریں لیکن ایک بات ضروری ہے کہ بات تعلق کے مطابق ہونی چاہیے ' ایسانہ ہو کہ آپ کی بات میں بیبا کی جو ہے وہ گتا خی بن جائے۔ اگر میرا آپ کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے اور آپ بیبا کی کریں تو پھر بات غلط ہوجائے گی اور اگر آپ کا اللہ کے ساتھ رابط ہے تو بیبا کی کر سے تی ہیں۔ آپ غور کریں تو ہروقت آپ لوگ زندگی کی کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہے وہ بیبا کی کر سے ہیں۔ آپ غور کریں تو ہروقت آپ لوگ زندگی کی کوئی نہ کوئی ہے وہ بیبا کی کر سے ہیں۔ آپ غور کریں تو ہروقت آپ لوگ خوت کے لیے بھی دعا جے یا روٹین میں حاصل کر لیے ہیں تو اگر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھی دعا کرنی ہے تو کیوں نہ آپ دنیاوی ذرائع سے حاصل کریں کیونکہ وہ چیزیں کا فر کے پاس نہیں آ سکتیں۔ تو ناا ہلی دعا سے دور ہوتی ہے۔ سے بیس ہوتی 'ناا ہلی محنت سے دور ہوتی ہے۔ سے ماور یلانگ سے ناا ہلی دور ہوتی ہے۔ سے مور ہوتی ہے۔ سے ماور یلانگ سے ناا ہلی دور ہوتی

ہے۔ دفتر تو آپ نے جانانہیں ہے اور دعا پیرکتے ہیں کہ یا اللہ مہر بالی فرما پہ بندة مرجائے تو پھر میں اس سیٹ پرآجاؤں۔ توبیتو کوئی بات نہ ہوئی۔اس لیے نا ہلی کو تقذیر کے ساتھ وابستہ نہ کرو۔ آپ دعا کریں کہ آپ تھے راہتے پر قائم ر ہیں اور پہلیں نہیں لکھا ہوا کہ مجھے رائے پر پینے زیادہ ہوتے ہیں ملی راستہ تو ملیح راستہ ہی ہوتا ہے۔ اگر مجھے رہبریا قطب زماں پیسے والا ہوتا تو پھر آپ کے پاس يىيے ہى يىيے ہونے جاہئيں تھے۔لہذا آپ كى بات كويسيے سے نہيں ما پنا 'رہبركو تسلیم سے ماپنا'اپے سفر کوشلیم سے قائم رکھنا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ بیوعدہ کریں کہ حالات زمانہ کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو تبدیل نہیں کریں گے اور یہ وعدہ یکا ہونا جا ہے اور میملی شکل ہے۔آپ کہیں کہ اگر وہ ہنائے تو ہنس پڑیں گے اور زُلائے تو رو پڑیں گے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تو ڑیں گے۔جس طرح گھروں میں بعض اوقات جھڑا ہوجا تا ہے لیکن باوجود جھڑے ك تعلقات قائم ركھتے ہيں۔ ایسے آ دی سے اگر کہیں كدو ہ خض جو آپ كا دوست ہے اُس نے آپ کی تو ہیں کردی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اُس نے تو ہیں تو کی ہے لیکن میں نے دوستی چھوڑنی نہیں ہے۔ یہی سیج طریقہ ہے۔ اگرآ پ سلیم نہ چھوڑیں تو اس میں شامل جو کچھ بھی ہے سب جائز ہے۔توالیمان قائم رہے گا اور ایمان کو قائم ر کھنے کے لیے فیصلہ جا ہے۔ تو فیصلہ کیا جا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ بندہ ہونے کی حیثیت سے جومیراتعلق ہے اس کو حالات زمانہ کے ساتھ تبدیل نہیں ہونے ردوں گا' جاہے اتار ہوں' چڑھاؤ ہوں یا جو کھے ہو۔ تو اس سفر پر جتنے گذرے ہیں بڑے بڑے غریب گذرے ہیں اور پھر بھی وہ قابل عزت ہیں اور جوامیر گزرے ہیں وہ بھی قابل عزت ہیں۔تو قابلِ عزت وہ ہےجس کاعمل قابلِ عزت ہے۔

یہ پیسے کی بات نہیں ہے۔ تو خیال کو ماپنے کے لیے پیسے کو معیار نہ بناؤ بلکہ آپ صرف خیال کو ماپو۔ تو جس شخص کا خیال اچھا اُس کا حال اچھا۔ اب آپ اپ آ آپ کا جائزہ لیس۔ ورنہ پھر آپ کا ساراایمان منتشر ہو جائے گا اور پریشانی ہو جائے گی۔ آپ اپنے خیال کو درست رکھیں اور اپنے حال سے بے نیاز ہوکر ایسا کریں ' تو آپ پیسے سے بچو۔ اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ کرے آپ کو بیسہ بھی اتنانہ ملے کہ آپ اللہ کی ملے کہ آپ اللہ کی محت سے مایوس ہوجا کیں۔ بس گذارہ ہونا چاہیے۔ تو یہ گذارہ کیا ہوتا ہے؟ بس رخمت سے مایوس ہوجا کیں۔ بس گذارہ ہونا چاہیے۔ تو یہ گذارہ کیا ہوتا ہے؟ بس رخمت سے مایوس ہوجا کیں۔ بس اب آپ لوگ اور سوال پوچھو .....

ہمیں کیا دعا مانگنی جا ہیے؟

جواب:

دعاوہ مانگوکہ جب سننے والاکی بات پہ کہے کہ یہ کیا مانگا ہے تو آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ بس اُپناحق ہی مانگواور میراخیال ہے کہ تق مانگے بغیر ہی مل جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی ویسی بات نہ مانگو۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر شہیں تمہاری خواہش کے حوالے کر دیا جائے کہ مانگو جو کچھ مانگوتو تم مجھ سے جدائی مانگو گے۔ مثلاً یا اللہ مجھے بادشاہ بنا دے۔ اب بادشاہ بننے کے بعد آپ نے اللہ کو باوشاہ ہی نہیں مانا تو یہ جدائی ہے۔ میرا مطلب سے ہے کہ جو کچھ بھی مانگو گے وہ جدائی کا ہو کا۔ وہ کہتا ہے کہ سرکار اجازت دے دیں کہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تو ہر بندہ یہی بات مانگے گا اور اگر بندے کو دے دیا جائے اور اس کی مرضی پر چلا جائے تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ اینے علاوہ کوئی چیز دے اور اس کی مرضی پر چلا جائے تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ اپنے علاوہ کوئی چیز دے اور اس کی مرضی پر چلا جائے تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ اپنے علاوہ کوئی چیز دے

مجھےدلیا کی چزیں دے اور مجھانی دربارے مٹادو تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہا ہے رُوبرور کھ'اپنے دربار میں رکھ'اپنے در کا سائل بنا اور ہمیں دَردَرنه پرا۔اوربیخاص بات ہوتی ہے۔اس لیے آپ اپنے خیالات کا جائزہ لیتے رہوا پنی بات کا جائزہ لیتے رہا کرو۔ جو بات ذہن میں خود بخو د آ جاتی ہے أع خود بخود تكال ديا كرو - كہتا ہے كرآب كيے آئے ہيں؟ كہتا ہے كہم نے د يكها كه ميله لكا مواتفا تو بهم بهي آ كئے جيسے گھر ميں برات آئي موئي مو۔ تو جوآ دي و پسے ہی وہاں سے گذرر ہاتھاوہ بھی آ گیا۔ جب یو چھا کہتم کون ہوتو اُس نے کہا کہ میں نے رونق دیکھی تو میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں کہ یہاں کیا ہور ہاہے۔تو آپ کہتے ہیں کہ Get out ہوجاؤیا کچھ کھا کے چلے جاؤ۔اس لیے جو Intruder خود بخو د آجائے وہ ہوتا ہے مفل میں مداخلت کرنے والا میراخیال ہے کہ آپ کے ہاں یہی رواج ہے کہ مداخلت کرنے والے کو نکال دو تو آپ غلط خیال کو نکال دواور دعا میکرو که یا الله نیکی دے نیکی کی توفیق دے قرآن یاک پڑھنے کی تو فیق دے اور نماز پڑھنے کی تو فیق دے۔

اگرآپ کودعائیں یا دنہیں رہتیں تو پہلے کھ لیا کرواور پھر اللہ کے سامنے پڑھ دیا کرو۔ اوّل تو جب آپ کھ رہے ہوتے ہیں تب بھی اللہ پاس ہی ہوتا ہے اور جب پڑھنے لگتے ہوت بھی اللہ پاس ہوگا۔ اگر آپ کی نماز قائم ہوتو جب بھی آپ نے مانگاو ہیں ہی ٹھیک ہوگا۔ تو ''من چنگا'' ہو' دل صاف ہوتو ہر جگہ ہی اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ آپ کا ارادہ' آپ کا اللہ کے رُویرُ وہونا اور رُویرُ ور ہنا' یہی اصل حاصل ہے۔

سوال:

گذارش ہے کہ نفس بعض اوقات منہ زور گھوڑے کی طرح ہوجا تا ہے تو اس کوقا بوکرنے کے لیے ہم کیا کریں؟

جواب

نفس کے باغی ہوجانے سے مرادیہ ہے کہفس بیکام کرے گا کہ وہ طاقت مانگے گا' بیسہ مانگے گا اورلذت مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ بادشاہی' کہ پیسہ جیب میں ہو بینک میں ہواورلذت کا ساتھ ہو۔توبہ تین چیز وں سے اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے۔اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ توبیہ ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل ' كرنے والےلوگ عام طور بررات كوجا كئے والے ہوتے ہيں جا گنا جو ہے ايك توویسے ہی عبادت ہے دوسرا بیصح کے ٹھیک رکھتا ہے۔ اورنفس کو قابوکرنے والے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا كروه بنت تفور ااورروت زياده بال آپ بیروعدہ پکا کرلیں کہ آئندہ قبقہ نہیں لگانا ہے بعنی بنسی کی آواز اپنے کان تك نه آئے ، تواليانه ہو۔ اگر آپ قبقے سے توبہ كرليل تو پھر آپ كواپنانفس جو ہے بیمعتدل نظر آئے گا۔نفس کی خوبی بیہے کہ جب وہ باغی ہوتا ہے تو قبقہہ مارتا ے مزاحیہ باتیں کرتا ہے اور لطیفے بولتا ہے۔بس آپ اس سے بچو۔تیسری بات یہ ہے کہ آپ ادھر اُدھر گھومتے رہتے ہیں' تو آپ گھروں میں بیٹھو' اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھو' بیوی بچوں کے باس پنفس معتدل رہتا ہے' تو نفس کو بإزارول مين نه پھراؤ\_تو پھر آ ب كہاں بليھو؟ گھر ميں بليھو-تو گھر ميں بيٹھنے والا آ دی بالعموم نیک رہتا ہے۔ جب وہ باہر جاتا ہے اور نظارے ویکھتا ہے تو پھر أع فوراً خيال آجاتا ہے كہ ميرے گھر ميں جو يح ہيں ميرے بيٹياں اور بيٹے

ان کی حفاظت جو ہے وہ صرف میر سے اخلاق سے ہی ہوسکتی ہے تو میر ااخلاق سے ہی ہوسکتی ہے تو میر ااخلاق سے ہونا چا ہے۔ تو اس طرح نفس باغی نہیں ہوتا۔ تو آپ کے ذہن کی بغاوت جو ہے وہ فوری طور پر بچوں کے عمل میں آجاتی ہے۔ یہ تو ایسی بات ہے۔ مثلاً آپ انگلینڈ میں ہوں اور وہاں آپ غلطی کریں تو غلطی کا اثر یہاں اولا دمیں بہنج جاتا ہے۔ تو یہ ایسا راز ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ Genes میں اثر آجاتا ہے۔ تو یہ ایسا راز ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ قواور فاقد کرو تو نیس کو قابو کر نے کے لیے آپ شب کو جاگو گھر میں رہو روزہ رکھواور فاقد کرو تاکیفس کمزور ہوجائے۔

ایک آ دی مرغا کھار ہا تھا۔اس سے اوچھا آپ کیوں کھارہے ہو؟ کہتا ہے کہ بوی ورسے میرانفس کہدر ہاتھا کہ میں نے کھانانہیں کھانا ہے تو میں نے کہا كەتو زېردىتى مرغ كھا۔ تو اس طرح آپننس كى مخالفت نەكرنا۔ آپ مهر بانى کرنا'ایبانہ کرنا۔میراخیال ہے کہ چے معنوں میں نفس کی مخالفت کرنی جا ہے۔تو آپ غلط طریقے سے نفس کونہ مارنا۔اوراگلی بات بیہے کہاینے شیخ کی اطاعت کرو'اگرشخ بنایا ہے تو اطاعت کرواوراطاعت کے اندر Concession نہیں ہوگی اور نہ Concession 'رعایت مانگو۔مطلب پیہے کہ آپ اپنے شیخ کی باتیں ساکریں اور آ پ اگراس کا کہنا مانتے ہیں تواس نے جو بات آ پ سے کہہ دی ہے اُس کوسنواور اُس کو Follow کرو۔ اطاعت کرو اگر Follow نہیں كرتے تواس نے پچھ كہنا تو ہے ہيں اور نہ ہى كوئى مارشل لاءلگانا ہے۔ پھراس كى سزایہ ہوتی ہے کہ نفس طاقت ور ہوجاتا ہے۔ تو نفس ہوتا ہے اطاعت کے نہ كرنے كى سزا۔ايك آ دمى كااپنے شيخ 'اپنے پيرصاحب كى محفل ميں جانا بند ہو گیا۔انہوں نے بوچھا کہ کہاں ہے؟ تولوگوں نے کہا کہ وہ تو کسی اور کام میں مبتلا

ہوگیا ہے شخ نے اُس کو بلایا اور یو چھا کہ کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ آپ کی دعا سے فضان ہو گیا' رات کومیرے پاس بندہ آتا ہے' مجھے لے جاتا ہے اور پھر بہشت کی سرکراتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جب رات کوتم بہشت کی سیر كرنے جاؤتو بيلفظ پڙهنا' أس نے رات كواس جگدوہ لفظ پڑھے' ديكھا تو وہاں یر کوڑا کر کٹ کا ڈھیر ہے اور جو وہ بزرگ تھا وہ شیطان تھا۔ تو وہ لوگ جواللّٰد کی یا د سے غافل ہو گئے اُن برایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ سجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔اگریشنخ کو مانا ہوا ہے تو اللہ کے قرب کا احساس بغیریشنخ کے تعاون کے ممکن نہیں ہوگا۔اورا گرنہیں مانا ہوا تو پھر جس اُستاد کو مانا ہوا ہے اُس کے ساتھ چلو۔ اور مبھی ایسانہیں ہوگا کہ ایک آ دمی کہتا ہے کہ میں ماں باپ کونہیں ما نتا اور الله كو ما نتا ہوں ، تو اس سے زیادہ جھوٹ كوئى نہیں ہے كہ كوئى الله كوتو ما نتا ہے لیکن ماں باپ کونہیں مانتا' اللہ کو مانتا ہے اور اُستاد کونہیں مانتا' اللہ کو مانتا ہے اور شیخ کونہیں مانتا۔ تونفس کو کنٹرول کرنے کے طریقے یہ ہیں۔رونا 'شب بیداری کرنا مکم کھانا 'بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے رہنا 'گھر کے اندر موجود پایا جانا'اینے بچوں کے پاس پنی بیوی کے پاس رہنا اور ماں باپ کے پاس رہنا۔ السامخص باہر جا کرفسانہیں مجائے گا۔اُسے اندیشہ ہوگا کہ اگر میں نے فساد مجایا تو اِن لوگوں کی حفاظت کون کرے گا۔ ایک بچہ تھا اور وہ مسجد سے نماز پڑھ کر نکلا۔ کافی لوگ منجد کے دروازے سے باہر آ رہے تھے۔ وہاں پر کیچراتھی۔ایک پیر صاحب بھی وہاں سے گذرر ہے تھے۔ انہوں نے اُس بجے سے کہا کہ بیٹا آ گے دلدل ہے دیکھ کر چلوکہیں پھسل نہ جاؤ۔ تو بچہ فی البدیہ ہولا کہ سرکار میں تو پھسلا سو پھسلا اورا گر میں گرا تو اکیلا ہی گرالیکن آپ گر گئے تو ہم سارے گر جا کیں

گے۔مطلب یہ ہے کہ یہ بات بڑی ضروری ہے کہ گھر کاما لک جو ہے وہ بھی پھسلنے
لگ گیا تو پھر گھر کے بچ تو پہلے ہی تباہی مچا ئیں گے۔ تو گھر کے بچوں کو کنٹرول
کرنے کے لیے سوائے اپنے آپ کوڈسپلن میں رکھنے کے اور کوئی حفاظت نہیں۔
جب تک آپ اپنے نفس پر کنٹرول نیہ کرو بچوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے ۔ یہ بہت
ضروری بات ہے۔ لہذا آپ نفس کو کنٹرول کریں تا کہ آپ کا اولا دیر کنٹرول ہو
جائے ورنہ اولا دباغی ہوجائے گی۔ اگر نفس باغی ہوا تو اولا دباغی ہوجائے گی۔
ففس تو شاید آپ کو لذت دے دے پھر اولا دکی بخاوت آپ کو وہاں صدمہ
بہنچائے گی جہاں آپ صدمہ دیکھا نہیں چاہتے۔ اس بات کا سب سے بڑا خطرہ
سے کہ تہماری بغاوتیں تہماری اولا دیر نازل نہ ہوجائیں۔ لہذا آپ دھیان کرو

سوال:

عرض بيب كن ظرف " موتاكيا ب اوربيراكي موتاب؟

جواب:

''ظرف''جو ہے ہیہ ہرداشت کرنے کی صلاحیت' اور آپ سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثلاً اگر بہت پیسہ آجائے تو بہتی بہتی باتیں نہ کرنا اور اگر بہت غربی آجائے تو مایوی کی باتیں نہ کرنا۔ بہت ساری عبادت مل جائے یا پھر اللہ تعالی بہت سارے اختیارات دے دے تو پھر بید نہ کہنا کہ تہمیں میں اُڑا کے دکھ دوں گا۔ ظرف بیہوتا ہے کہ توازن میں رہنا ہے۔ آپ چاہے گرم ہوجاؤ' سردہوجاؤ' غریب ہوجاؤ' امیر ہوجاؤ' بااختیار ہوجاؤیا ہے اختیار ہوجاؤ' آپ کو توازن میں رہنا ہے۔ اُس چاہوں! خبردار!

الی بات نہ کرنا کہ اُ ج ہمارے یاس بہت پینے آ گئے ہیں۔ بیظرف نہیں ہوتا ہے جے عیش میں یا دِخداندر ہی جے طیش میں خوف خداندر ہا تو انبان کو اگر غصہ آئے تو خوف خدا ہواور پیسہ آ جائے تو خدا کی یاد میں ہو۔ تو کوئی غریب ہو جائے یا امیر ہو جائے اُس کا مزاج وہی رہے گا اور مزاج میں تبدیلی نہ ہو \_ غریب بھی بڑا تنی ہوسکتا ہے یعنی غریب ہے اوراس نے مہمان کو بلایا اور کہا کہ ل کے کھاتے ہیں ایک روٹی تھی اور کھا اس کودی آ دھی خود کھالی ۔ تو غریب بھی سخی ہوتا ہے۔ غریب کے سخی ہونے کی شرط کیا ہے؟ غریب کہ بخی ہوتا ہے؟ وہ غریب بخی ہوجاتا ہے جوامیر کے مال کی طرف توجہ نہ کرے اور وہ غریب جوامیر ول کے امیر ہونے کا گلنہیں کرتا وہ تخی غریب ہے اورتخی غریب کابوامقام ہے۔اورا گرغریب گله کرر ہاہے کہ ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا جب کہ مہلے بھی کئی بیٹے تھے' یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے۔اس بات کی بڑی سزا ہے۔توبیہ جوامیر کے امیر ہونے کا گلہ کررہاہے سیخی غریب نہیں ہے بلکہ بیدو ہری مارمیں براہواہے کہ ایک توغری ہاور پھر گلہ کررہاہے۔اس کیے اس غریب کو دو ہری مار برطر ہی ہے۔ تو اچھاغریب کون ہے؟ جو امیروں کو امیر رہے دے کہ اُن كامقدراُن كے ساتھ اور ہمارا مقدر ہمارے ساتھ۔اس ليے دوسرے كے مال کی تمنا چھوڑ دو اپنا مال آپ کول جائے گا۔ بیداللہ کے کام ہیں کہ کسی کوایک کاروباردیااورکسی کودوسرا کاروبار کسی کوخوب صورت بنادیا مکسی کو پچھاور کر دیا۔ یہ سب اُس کا اپنانظام ہے اور دنیا اُس کی سجائی ہوئی ہے جوا بین جس جگہ لگی ہے وہی بلڈنگ کا حصہ ہے اور بہترین ہے۔ بس آپ پرواہ نہ کیا کریں۔جوذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔مطمئن شخص بدکہتا ہے کہ اگر ہم تمہاری طرح برے

مہیں ہیں تو تم بھی ہماری طرح چھوٹے نہیں ہواس لیے نہ تُو میرے جیسا ہوسکتا ہے اور نہ میں تیرے جبیا ہوسکتا ہوں اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کہ آب امير بين اورجمين اس بات كالبھي افسوس نہيں كہ جم غريب بين جہال بين ہم خود ہیں 'ماری دنیایہ ہے کہ ہم موجود ہیں۔ تواسیخ آپ کوالیا سیجھنے والانفس عشرے فی جاتا ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کی کے پیچے لگ كرچل يردواورچلوتوايك وازيه چلو-اس طرح آپنس سے في جائيں گے-دوآ وازوں پر چلنے والانفس میں برباد ہوجائے گا۔ تو دوآ وازیں کیا ہیں؟ کہ ہم إدهركوبلائيں اورتم أدهركو جاؤ - كہتا ہے كمآب كوكيا معلوم كروبال كيا ہے؟ وہال جلوے ہیں وہاں پر بے شارز ونقیں ہیں آپ باہر کی دنیا میں جاؤ تو وہاں امریکہ میں کیا کچھ ہے۔ تو جس کو یہ پتہ ہے کہ میرا Ultimate fate 'عاقبت کن لوگوں کے ساتھ ہے قسمت کن لوگوں کے ساتھ ہے مقدر کن لوگوں کے ساتھ ہے 'بس اپنی سانجھ کے ساتھ ہے تو وہ آ دی ہمیشہ ایک سمت میں جائے گا۔ تو آب اپنا آخری ساتھی دریافت کریں وہ کون ہے 'آخری منزل کیا ہے' جانا کن لوگوں کے ساتھ ہے " یے نے س کے کیمپ میں رہنا ہے اور اگر کیمپ معلوم ہوگیا تو پھرآپ دنیا کی آواز سے نی جائیں گے دوآوازوں سے نی جائیں گے اوراس طرح نفس کے شرسے نے جا کیں گے۔

سوالي:

کیازندگی میں Competition نہیں کرناچا ہے؟

جواب:

آپ مقابله' Competition عبادت کی کریں ' نیکی کی

Competition کریں اور جس حال میں آپ ہیں اُس حال میں ترقی کریں۔ کیکن آپ تو دو کام کرتے ہیں' ایک بیر کہ یا اللہ مجھے تر تی دے' اگر نہیں تو اُس دوسرے کو بھی گرا۔ بینہ کہنا کہ''اُس کو بھی گرا''۔بس وہ جومرضی کرتا جائے'اور نظام بھی چلتا جائے گا۔ایے تخص کے لیے Competiton نہیں ہے رضامیں Competition نہیں ہے بلکہ رضا میں جہاں اللہ رکھے بہتر ہے۔ ہوسکتا ہے كه بيحي بيني والے كے ساتھ أس كاتعلق زيادہ ہواور ہوسكتا ہے كہ سامنے رہنے والے کے ساتھ اُتناتعلق نہ ہواور اس طرح ہوتا بھی میں نے دیکھا ہے۔ جونبی ا سب سے بعد میں آیا وہ مرتبے میں سب سے پہلا تھا اور پچھلوگ با قاعدہ کہتے ہیں کہ جوخلافت میں سب سے بعد میں آیا وہ خلیفوں میں سب سے اوّل تھا۔ تو جوولیوں میں سب سے بعد آئے گا تو وہ اتناہی بڑا اولیاء ہوگا۔اس لیے اللہ کے ہاں تقدیم وتا خیر نہیں ہے۔اللہ کے ہاں بیہوتا ہے کہسب سے بڑے کو بعد میں لے تا ہے۔ توبہ بات ظاہر ہوگئ کہ یہ پہلانی ہے نید دوسرانی ہے اور یہ تیسرانی ہے۔ پیسب اللہ تعالیٰ کی رونقیں ہیں' بہت خوب صورت رونقیں ہیں اور پھر آ پ

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے کہتے تا چاہیے تھا کہ یہ بڑے ہیوقو ف لوگ ہیں اور اس سے زیادہ ہوقو فی کی کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ہیں ہوسکتا کہ مرتبے اللہ بنائے اور در جے تم بناؤ ۔ اور تم یہ کہو کہ اس کو پہلے بھیج دواور اس کو بعد میں بھیج دو ۔ تو مرتبہ ہے ہی اسی میں کہ اللہ جب چاہے ۔ اسی طرح خلافت میں بھی یہی بات آتی ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ کم جانتے ہیں کہ اُسے خلافت میں بھی یہی بات آتی ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ کم جانتے ہیں کہ اُسے خلافت میں بھی یہی بات آتی ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ کم جانتے ہیں کہ اُسے خلافت میں بھی یہی بات آتی ہے مطلب یہ ہے کہ لوگ کم جانتے ہیں کہ اُسے خود وہ کے قریب ہے وہ

جب چاہے آجائے۔اُس نے قریب ہی رہنا ہے اور قریب رہنے والا دور کیسے ہوسکتا ہے۔ سوال:

. كيابم جمع بوكرايك جماعت نه بناليس؟

واب:

ناں ناں! آپ مہر بانی کریں ہم نے جماعت نہیں بنائی ہے۔آپ جماعت نه بناؤ بلکہ اپنی جان بچاؤ۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اپنی جان بچاؤ۔ جماعت بندی ہم نے نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لوگ اس طرح بات شروع کرتے ہیں کہ ہم ایک اخلاقی Reformation کرنا جاہتے ہیں' اخلاقی انقلاب لانا جاہتے ہیں' تو کیا کرنا جاہیے' جار بندے اکٹھے كرۇسكىرىرى جزل بناؤ رسىدىي چھاپكرلے آؤ اس كاچنده ركھنا جا ہے ؛ چلو جی رسید بنالودس ہزار کی اور پھراس کے بعد جماعت ہی ختم ہوگئ جماعت بناتے ہی جماعت ختم ہوگئی۔ توبیآ پ کا اخلاقی انقلاب آر ہاتھا۔ لہذا بندے کو اُس کی حالت میں رہنے دو۔ جتنی جماعتیں پہلے بنی ہوئی ہیں آپ نے اُن کا حشر دیکھا ہے انہوں نے ہال بنائے 'بروی بوی مسجدیں بنائیں 'بوے بوے بروے مدرسے بنائے 'بڑے بڑے بیانات ہوئے' بڑی کتابیں چھائی کئیں اور Ultimately لوگ منتشر ہو گئے۔ابیا آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ جماعت کا نام لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔اس لیے آپ کام چلنے دواورخود چلتے جاؤ' گزارہ کرتے جاؤ' خود ہی کماتے جاؤ' اچھی اچھی باتیں سنتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ!That's all\_ ہمارے ہاں پہلے اسلام کے نام پر بہت ساری جماعتیں موجود ہیں اور نتیجہ بھی

سوال:

اجماع زندگی میں کیا کیا جائے؟

جواب:

آپ اجماعی زندگی میں شامل ہو جائیں' آپ الگ جماعت نہ بنائیں۔اگرآپ کو بہت ہی ضرورت ہے تو کسی بھی جماعت میں شامل ہوجا بیں آپ لازمی تقریر کرنا چاہتے ہیں تو آپ تقریر بیکریں کہ صاحبان مہر بان! آپ کی مہر بانی آپ گھر چلے جاؤ' سیاسیں بند کیا کرویا پھر لوگوں سے ایک وعدہ لوؤ آپ کہو کہ میں پہلا جلسہ کرنے لگا ہوں اور آپ لوگ میر ہما تھا یک وعدہ کرو ایک بارجس جماعت کے جلسے میں جاؤ۔آئندہ دوسری جماعت کے جلسے میں نہ کہا اور دوسری جماعت کے جلسے میں خاو اور دوسری جماعت کے جلسے میں نہ جانا اور جس کو ووٹ دواس کے ساتھ تعاون کر واور دوسرے کے ساتھ بات نہ کرو جس شخص کو زندہ باد کہا ہے اسے مردہ باد کہی نہ کہنا ورنہ تمہارا دین دنیا ضائع ہو جائیں گے۔ مگر بی تو وہی لوگ ہیں جو دوسرے کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ روز مو چی

اوروازے پر چلسہ ہوتا ہے اور ہرروز وہی لوگ ہوتے ہیں۔ توبیآ پ کے سامعین کرام ہیں اوراُن پر لیبل چڑھایا ہوا ہے کہ قوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ توعوام پر کیا اعتماد ۔ آپ دیکھو کہ اگر کوئی پیغیر ہوں اور پیغیر کو مانے والا کوئی نہ ہوتو کیا اس کے مرتبے میں فرق پڑے گا' جب کہ اُسے ووٹ کوئی نہیں ملا اور اگر اللہ میاں ووٹ مانگنے شروع ہوجا نمیں تو کیا لوگ ووٹ دیں گ' آ دھی سے زیادہ ونیا تو اللہ کو مانتی نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اس لیے کوئی مجبوری والی مانتی ہوا م کو تو بیا تھی اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اس لیے کوئی مجبوری والی بات نہیں ہے۔ عوام کو اختیار دے دیا جائے تو یہ کسی فدا کو بند مانیں عوام کو تو بیا ختیار ملا گہروٹی کھاتے جا نمیں اور روٹی ملی کہ نہ ملی یہ بر باد ہو نہ مانیں عوام کو تو بیا ختیار ملا گہروٹی کھاتے جا نمیں اور روٹی ملی کہ نہ ملی ہے کہ نامز دیگی عوام سے نہ مانگنا عوام جسے ہوں گے ویسا ہی لیڈر چینیں گے۔ اس لیے نامز دیگی عوام سے نہ مانگنا عوام جسے ہوں گے ویسا ہی لیڈر چینیں گے۔ اس لیے تاری کی کیا اصلاح کرنا چا ہے ہو۔ بوسے بڑے انقلاب ناکام ہوگئے۔ اس لیے آپ ان کی کیا اصلاح کرنا چا ہے ہو۔ بوسے بڑے انقلاب ناکام ہوگئے۔ اس تیری جان کی کیا اصلاح کرنا چا ہے ہو۔ بوسے بڑے انقلاب ناکام ہوگئے۔ اس تیری جان کی کیا اصلاح کرنا چا ہے ہو۔ بوسے بڑے انقلاب ناکام ہوگئے۔ اس تیری جان کی کیا اصلاح کرنا چا ہے ہو۔ بوسے بڑے انقلاب ناکام ہوگئے۔ اس تیری جان بی کیوان بخشی ہوجائے اور تیراکلہ قبول ہوجائے

يەدەتو حىدى جس كونەتوسىمجمانە مىل سمجما

بس دعا کرو کہ تو حیر قائم ہوجائے اللہ اور اللہ کے رسول پر بیک وقت برابر کا ایمان قائم ہوجائے اور بندے اور رب کا فرق قائم ہوجائے اور اپنا آپ بھی ہونا قائم ہوجائے کہ ہم بھی اس دین میں شامل ہیں اور یہ ہمارے دم سے ہی بات ہے اور ہماری کہانی ہمارے دم تک ہے۔ جماعتیں بنانا غلط بات ہے۔ اگر آپ جماعت بنانا چاہتے ہیں تو بنالیں میں تو نہیں بنانا چاہتا 'فیصلہ پکا ہے۔ سوال:

الیا کیوں ہے کہ ایک طرف تو انسان سیاست میں دلچیں لیتا ہے اور

ایک طرف سیاست سے بھا گتا ہے۔ جواب:

ساست سے بھا گنانہیں جا ہے عملی زندگی میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔آ پ سیاست میں اُس وقت جا کیں جبآ پ کا سیاسی قائد آپ کاروحانی قائد ہو۔ آپ اس کی جماعت میں جاؤ اور پھراُس کا حکم جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ماننے والے آجاتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے۔ ماننے والے قائد اعظم کو روحانی باپ بنا گئے۔ بیتو دوس بے لوگ کہتے تھے کہ بیر قائد اعظم نہیں ہیں ا ابوالكلام آزاد وغيره كمت تھے كہ يكسا اسلام كا قائد ہے بلكه اسلام كے قائدتو ہم ہیں۔لوگوں نے ان سے کہا کہتم وہیں رہواور جو پیہ کہے گاوہ اسلام میں ہے۔ پھر لوگوں نے اقبال " کو مان لیا اور اُس کو قائد مان لیا اور اس کی بات کو اسلامی انقلاب مان لیا۔لہذا اسلام کیا ہے؟ مسلمانوں کے مشترک عمل کا نام۔جس جگہ پرمسلمان اکٹھے ہونجائیں گے میجھی غلطنہیں ہوسکتے۔ یہ فیصلہ ہے! مسلمانوں کا کھ یا اجماع عام طور پر گراہ نہیں ہوتا۔ اجماع جوہے وہ وحدت ہے کشرت کے اندر چلوجولوگ جماعت بناسكتے ہیں بناتے جائیں۔ آپ كے ليے دعا ہے كہ الله تعالیٰ آپ کو ذاتی طور پر فلاح دے اُ آپ کی ذاتی زندگی اچھی گذر جائے ' آپ کی اولا د کی زندگی اچھی گذر جائے' حالاتِ زمانہ بہتر ہو جا کیں' اللہ تعالیٰ أسے قائد بنائے جس کے پاس صلاحیت ہے یا اللہ اپنا کوئی نیک بندہ ہمارے یاس قائد بنا کے بھیج تا کہ ہم اُس کو مانیں اور وہی ہماری جماعتیں کرائے اور وہی ہماری سیاستیں لڑائے۔ہمیں ایبابندہ جاہے کہ جس کے پیچھے ہم نماز بھی پڑھیں' جواسلام بھی پھیلائے اور ملک کی باگ ڈوربھی سنجالے۔

ایک بار پھر دعا کریں حاضر بن مجلس کے لیے کہ اِن کی ذاتی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان کرئے یارب العالمین مہر بانی فر ما! سب کے حال پر مہر بانی فر ما! جو ذَاتی الجھنیں 'ذاتی مشکلات' جو بھی ذاتی تکالیف ہیں' نیک 'جائز' خواہشات مہر بانی فر ماکے پوری فر ما۔

صلى الله تعالى على حير خلقه ونورعوشه افضل الانبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا سيدنا وسندنا ومولنا محمد وآله و اصحابه واهل بيته اجمعين. برحمتك يا ارجم الرحمين

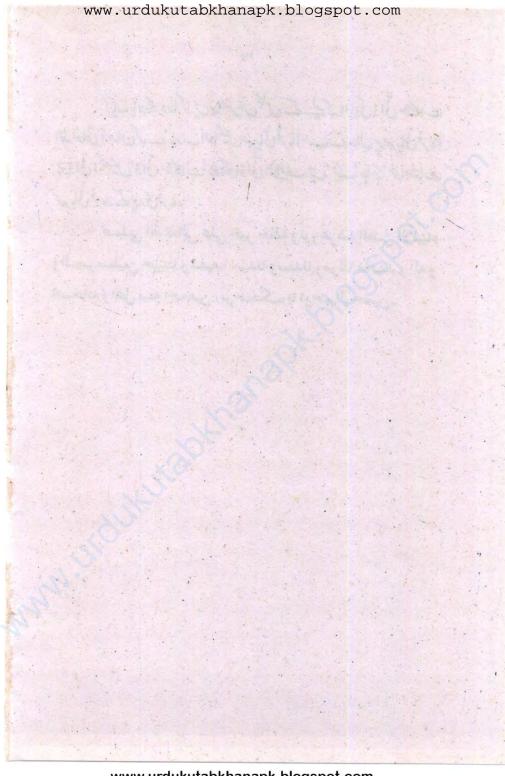

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

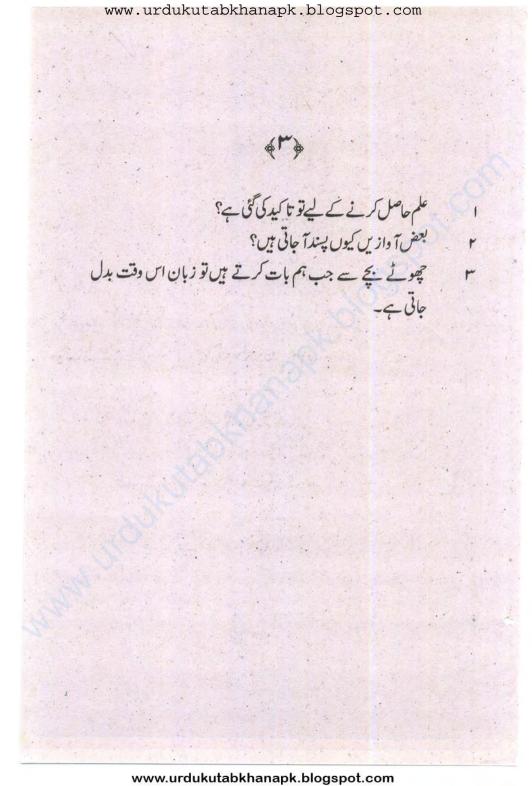



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

آپ لوگ سوال پوچیس ۔ کسی طرح کا بھی سوال پوچیا جا سکتا ہے۔ میں بیاس لیے کہدر ہا ہوں کہ ایبا نہ ہو کہ آپ کو ضرورت کسی اور چیز کی ہواور Discuss کوئی اور چیز کرتے رہیں ۔ تو آپ اپنا ذاتی سوال بنا نمیں ۔ آپ کی طرف سے اپنا سوال ہونا چاہیے ..... تو سوال ایبا ہو کہ ضمون کا بھی پتہ چل جائے کہ کیا ہے۔

تخلیق فرمائیں۔ابتخلیق ایک ارادہ ہے 'وہ مخلوق یا وہ تحلیق جب تک معرض وجود میں نہیں آئی وہ کیا ہے ....؟ ارادہ! تو مشیت کے ظہور سے پہلے مشیت کا ارادہ ہے۔ ابھی جومل ظاہر نہیں ہوااور ابھی جو خلیق ظاہر نہیں ہوئی اس سے پہلے كيا ہے؟ ارادہ ہے ياحسن خيال ہے اور بياللدكريم كااپناارادہ ہے اورجو چيزاس كارادے سے ہوك آئے اس ميں سب خيريت ہى ہے۔اس ليے آپ بہت سافکرنہ کیا کرو کہ کافرکون ہے اور مومن کون ہے۔اس کے ارادے سے جو چیزنکل کے آئی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا آغاز ہے اور کیا انجام ہے۔ تو ہر چزاس کے ارادے سے نکل کے آئی ہے اور ارادے کو امر بننے کے لیے کلام حاہے ..... اور کلام میں ''کن' بہلالفظ ہے کا ننات کا۔اس کا ننات میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز ظہور میں آئی ہے "تخلیق سے پہلے مخلوق سے پہلے تو وہ لفظ ہے'' کُن''۔اللہ کا فرمان ہے کہ میں چھیا ہواخز انہ تھا' پھر میں نے تخلیق فرمائی۔ اور پر لفظ آگیا ''کُن''۔ ایک آواز آئی ..... آواز کیا آئی؟ "گُن''۔ یہ آوار کس کوآئی ہے؟ توبیجوآ واز ہےوہ کا ننات کے جاندار بے جان ذی جان ہونے والے نہ ہونے والے ہونے سے پہلے ہونے والے سب كوسناكى دے گ - ہر چیز کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ساعت ہوگی - بیفرق ہے آب كى اوراس كى آواز ميں۔اس كى آواز پيدانہ ہونے والا بھى س سكتا ہے اور آپ کی آواز پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں س سکتے جا ہے آپ کے بیج ہی ہوں۔اس طرح فرق برئتا ہے۔اب بید مکھوکہ کیا فرق ہے۔اللہ کریم نے انسان کو پیدا فر مایا' اس کی زندگی کے لیے ایک مقررہ وقت طے کرلیا یعنی ایک معلوم مدت ہے۔آپ ڈرتونہیں گئے چلوآپ کی عمر سوسال دوسوسال سہی مگر دوسوسال کی عمر

ما تکنے والا ظالم آ دی ہوتا ہے۔ پہت ہے کیوں؟ وہ خض اصل میں بیے کہتا ہے مجھے اتنى عمر دوكه مير بسامنے ميراكوئي رشتے دارزندہ ہى نہ بچے ياسب كواتنى عمر دوكه كسى كوجكه بى نه ملے اس ليے زيادہ عمر ما تكنے والا Comparatively بوا ظالم ہے۔ تو عمراتی ہونی جا ہے کہ آسانی ہولیعنی واجبی طور پر۔ یہاں آپ اسے بچول کے یاس بے ہیں اور اگروہاں ہے آپ کے والدصاحب نے یا دکرلیا تو آپ انکارتونہیں کر سکتے بس آپ گھرایانہ کرو۔مطلب پیکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت رکھا ہے اس کے اندر زندگی گزارنی ہے شب وروز بھی گزارنے ہیں ' تقریباً ساٹھ سال کی زندگی ہے؟ آپ ساٹھ سال ہی لگالؤ بیں سال آپ نے سو كرگزارنے ہيں بيعرصه غائب ہے كيونكه نيند كاعالم ہے واللہ عالم كيا ہے۔ توبيتو اس میں سے غائب ہوجائے گا۔ بجین کا عالم ہے واللہ عالم کیا عالم ہے۔ بحدتو ہے ہی بچہ عاہے جس چیز کا بچہ ہواس کوتو کسی چیز کا شعور ہے ہی نہیں اور پچاس سال کے بعد عام طور پرشعور کے پختہ ہونے کے بعد اس کی ضرورت ہی نا پختہ ہو جاتی ہے آ بابزیادہ Mature ہو گئے بڑے ذہین ہو گئے۔اب ذہمن کہال استعال کرنا ہے؟ ذہن استعال کرنے کی جگہ ہی نہیں رہ گئی کیونکہ اب آپ ریٹائر ہو گئے۔اب جا کے آپ کا ذہن سونا بنا 'کیمیا گری آ گئی اور آپ کہتے ہیں کہ اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں۔ تو گویا کہ ساری عمر کتابیں اور لائبریری · Memory میں یا دواشت میں محفوظ کیں اب جب کہ اس کمپیوٹر کی ضرورت ہے تو اے ریٹائر کردیا گیا کہ گھر جا کر بیٹھو 'پنشن سے حالات چلاؤ۔مطلب ہے کہ جس وقت وہ کارآ مد بنا ہے اس وقت وہ نا کارہ ہو گیا۔اب آپ بیاندازہ لگاؤ' کہ سَا کھ سال کا وقت تقسیم کرتے جاؤ' بجین کا' بڑھایے کا' تھوڑی تی بیاری بھی

فرض ہے' تقریباً ایک آ دھ سال ' یہ بھی نکال دو' کچھ مہمانوں نے بھی وقت لینا ہے' یہ بھی نکال دو' اور کچھ ہے' اور کھی نکال دو' اقت آ رام سے نکل جائے' آ ٹھ گھنٹے نو کری کرتے ہیں' جونو کری من ہیں کرتے وہ اپنی نو کری کرتے ہیں لیعنی اپنے دفتر میں ملازم ہیں' اپنا کام ہے شہیں کرتے وہ اپنی نو کری کرتے ہیں لیعنی اپنے دفتر میں ملازم ہیں' اپنا کام ہے تب بھی کام ہے۔ آ ٹھ آ ٹھ گھنٹے انسان ہیٹھار ہتا ہے' کس لیے؟ اس لیے کہ باقی کا کام محفوظ ہو جائے۔ پھر بچوں نے کچھ وقت لے جانا ہے۔ اور پھر حصول علم کا کام محفوظ ہو جائے۔ پھر بچوں نے کچھ وقت لے جانا ہے۔ اور پھر حصول علم سے بینی بات آئی 'علم کی ضرورت آ گئی' علم کون سا؟ انفار میشن والا' ظاہری اور پھر اس سے شعبہ حیات چلے گا' اس سے باطنی دونوں۔ ظاہری علم ضروری ہے کہ اس سے شعبہ حیات چلے گا' اس سے ڈگری لیس گئ ساج بنا میں گئ نوکری ہوگی' قانون دانیاں ہوں گی اور پھر اس خزندگی میں باطنی علم بھی ہوگا۔

اتن زندگی میں ایک آدمی گیڑے بدلنے میں ساٹھ سالوں میں ایک سال لگا دیتا ہے۔ پھھلوگ دوسال لگا دیتے ہیں۔ حساب لگانے والوں نے حساب لگایا کہ آکینے کے سامنے انسان کے سال 'چھ مہینے لگ جاتے ہیں۔ یعنی صرف آئینہ دیکھنا۔ انسان کے پاس بننے بنانے کے لیے جوزندگی ہوتی ہو وہ صرف آئینہ دیکھنا۔ انسان کے پاس بننے بنانے کے لیے جوزندگی ہوتی ہو مصرف ڈیواھ دوسال ہے کہ جس میں اس نے بنتا ہے۔ اگر وہ بھی انسان ضائع کر مصرف ڈیواھ دوسال ہے کہ جس میں اس نے بنتا ہے۔ اگر وہ بھی انسان ضائع کر مصرف ڈیواھ دوسال ہے کہ جس میں اس نے بنتا ہے۔ اگر وہ بھی انسان ضائع کر کے والا کا میابی کے نام پر ضائع کرتا ہے۔ اپنے آپ کو کا میاب سمجھنے کی غلط فہمی میں وہ ناکا می کے اندر جارہا ہے۔ ''بڑا اللہ کافضل ہوگیا'' کیا ہوگیا' کہ جا کر نا جا کر نا جا کر نیا کا دوبار چل پڑا'' لیکن اندر سے وہ ایسا مصروف ہوگیا کہ جا کر نا جا کر کمائی

کرنے میں ساری زندگی کا کاروبارختم ہوگیا۔میں بیروارننگ کے طور پر کہدرہا مول كما كثر لوك وبال ير الْحَمْدُ لِلهُ يرْضَ بين جهال يراسُتُغْفِرُ الله يرْهنا تها\_ اوراس مقام ير ألْحَمْدُ لله يرص في الله كما عن اوراضافه الله كا ارشادہے کہ "تم جہال شکر کرو کے میں وہاں بڑھادوں گا" یعنی تم جس چیز کاشکر ادا کرو کے میں اس میں اضافہ کروں گا'نعمت کاشکرادا کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا'مصروفیت کاشکرادا کرو گے تواس میں اضافہ ہوگا' اور جائز نا جائز کمائی کاشکر ادا کرو گے تواس میں اضافہ ہوگا۔اور نتیجہ بیہوتا ہے کرندگی کامیاب بچھتے سیجھتے اجا نک بیخیال آتا ہے کہ دیکھوزندگی ختم ہوگئ اور بیجوہم نے حاصل کیا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب یو چھا جائے گا کہ بیر بتا کہ تیرادین کیا ہے؟ تو وہ کیے گا کہ بیتو پڑھاہی نہیں ہم نے'' \_ پھر یو چیس گے''اچھا یہ بتا کہ تیرا ظاہر کیا ہادرباطن کیاہے؟ مجھے اللہ كريم في نبت كياہے؟" توجوه يو چھے كا آپكو اس کا پیتنیں ہوگا۔مطلب یہ کہ جو یہاں کاعلم عہاں کی طاقت ہے طاقت یعنی سياست طاقت يعني مرتبه طاقت يعني مال طاقت يعني دفتر طاقت يعني جسماني طاقت بلكه برطرح كى طاقت ويهال كى طاقت وبال كارگرنهين موتى للندا طاقت جو ہے صرف واہمہ ہے اور بدآ پ کی غلط فہی ہے۔ طاقت کا وہاں تعلق کوئی نہیں ہے استعال کوئی نہیں ہے جو چیز آپ حاصل کررہے ہیں اگر میسکہ وہاں رائج نہ ہواتو آپ بیفلط کررہے ہیں۔ میں بتار ماہوں کہ آ دھے سے زیادہ لوگ کامیابی کنام پر تاہ ہوئے۔ معایہ ہے کہ کامیابی آپ کے مزاج کا نام ہے اوراس کے امری کامیابی وہ بہتر جانتا ہے۔اللہ کریم کا بناارشاد ہے کمکن ہے پند کروایک ایسی چیز کوجوتمهارے لیے نقصان دہ ہواور یہ بھی قوی امکان ہے کہ تم

ناپند کروالیلی چیز کو جوتمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تک اپنی پینداور ناپیند کی اصلاح نہ ہو تمنا جو ہے پرنقصان پہنچاتی ہے۔ بلکہ کامیا بی بھی تباہ کرتی ہے۔ اگر مجھی انٹرویو کیا جائے زندگی چھوڑ کے جانے والوں یعنی اللہ تعالی کی طرف جانے والوں سے یعنی کسی جنت جانے والے سے پوچھو کہ آپ کیسے پہنچے تو وہ کے گا کہ بیروے اتفاق کی بات ہے بس کسی سبب بہنے ہی گیا ہوں کیعنی جو میں نے چاہا تھاوہی نہیں ہوااور میں یہاں جنت میں آگیا۔اوراگردوز ن میں جانے والے سے پوچھیں تو وہ کہے گا جو میں نے جا ہاتھا وہ پورا کرلیا اس لیے اب میں دوزخ میں آگیا ہوں۔ گناہ کے کہتے ہیں؟ کامیاب ارادہ علط ارادے کی كامياني كناه بخاور سيح ارادے كى ناكامى بھى تواب بے۔اين ارادےكى اصلاح كرو اين نصب العين كي اضلاح كرو-ايني خواجش كي اصلاح كرو-خواہش کا جب تک پتہ نہ ہو کہ جانا کہاں ہے تو سفر رائیگاں ہوگا۔ میں نے آ پ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ساٹھ سال کی عمر میں بیس سال تو آپ نے سوکر گزار دینے ہیں۔باقی کچھنو کریاں کرنی ہیں وہ سال بک گئے کچھ بیار ہونا ہے کچھشیو کرنی ہے کچھ بچوں کے مسائل ہیں کچھا ہے مسائل ہیں۔للمذا آپ کے یاس دوجار لمحات ہیں جورہ گئے۔اس کے اندراب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم کو الله كريم مانے كے ليے اب كتناعلم طاميے واجبي بات كر ليتے ہيں كه اتنا ضروري ے وہ ہم کر لیتے ہیں لیعنی اللہ سے محبت کرنے کے لیئے اللہ کے ساتھ انسان ہونے کی حیثیت سے رشتہ جوڑنے کے لیے کتناعلم جاہیے۔ وہ تو علم وینے والا ہے .... آپ پہلے دنیا کا جائزہ لؤ کیا اس دنیا کے اندر پچھا بسے لوگ آئے جواللہ ے قریب اور محبوب تھے لیکن دنیاوی علم ہے آزاد تھے۔ آپ کہیں گے کہ آئے

تھے بلکہ اکثر ہی آئے بیشتر ہی آئے بلکہ آئے ہی آئے۔ پھروہ کیاعلم ہوتا ہے جو تعلیم سے آزاد ہوتا ہے اور اللہ کا تقرب ہوتا ہے؟ اسے آپ ہیں گے باطن یا لد نی۔ بیلم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جواللہ کم وہ ضروری ہے۔مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہے کہ موٹی الطان کے جایا کہ کسی آ دی سے ملاقات ہو۔ تواللہ كريم نے بيدملا قات كرادى .....اور پھر وہ مخص ايسے واقعات كرتے رہے كدوه وقت کے پیغم ی کے لیے عجوبہ تھے۔ پہلے ایک واقعہ ہوجاتا ہے پھرایک اور واقعہ ہوجا تا ہےاور پھر تیسراواقعہ ہوجا تا ہے۔اوروہ حیران رہ جاتا ہے کہ بظاہرتو پیلم سیح نہیں ہے۔ تب انہوں نے کہا میں وجہ تو تہمیں بنا دوں گالیکن اس کے بعد ثیری میری جدائی موجائے گی هلذا فِرَاق بَیْنِی و بَیْنک لین اس کے بعد پھرجدائی ہے۔وہ علم جوآ پ کوآ تا ہے پیشر بعت کی بات ہے اور بیعلم جو ہے بیہ ڈائریکٹ بات ہے۔ تو گویا کہ اس کا تنات میں ایساعلم چل رہاہے جوتعلیم کے علاوہ ہے شہد کی ملھی کوشہد بنانے کاعلم ڈائز یکٹ ملا' پھول کوخوشبودار ہونے کاعلم ڈائریکٹ ملا۔ایسے واقعات آئے کہ کچھ آ دمیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو فوقیت عطا فر ما دی اور پیغمبری عطا فر ما دی ٔ اور بید دائر یکٹ ملا \_ گویا که یہاں کا رائج جوعلم ہےضروری نہیں کہ اللہ کریم کے لیے صرف یہی علم ہو جا ہے اللہ کریم کی طرف جانے کاعلم وہی بتایا گیا ہو بلکہ اللہ کے پاس اس کےعلاوہ بھی بہت علم ہے۔اللہ کریم کاعلم کیا ہے؟ جوسارا آپ کو بتایا گیا ہے اور جواللہ کے قریب عانے کاعلم ہے۔آپ اندازہ لگالؤ آپ پڑھے لکھے لوگ ہو اسلامی لٹریچ کی اتن كتابين بين كه جو واقعي متند بين اور ضرور روهني حاميين ـ توبيكتي بين؟ يانج بزار؟ دو بزار؟ اتنى تو ضرور بول گى \_ كتابيل در كتابيل در كتابيل ميهجى پر هالو وه

بھی پڑھانؤ وہ بھی پڑھانو۔اب آپ بیردیکھوکہ فلسفہ خیات یا رُوحانیات کوجانے كے ليكم ازكم "كيميائے سعادت" تو ضرور يرهني جائے -كس كى كھى ہوئى ب امام غزالی کی \_ آ ب تنها بیشو غور کرو حضرت امام غزالی کوغزاتی بنے کے لیے کون سی کتاب پڑھنی پڑی تھی۔ان سے پہلے تو غزالی کوئی نہیں ہے۔لہذاوہاں ڈائر یکنی بات ہے۔ یعنی جتنے قدیم لوگ ہیں ان کے یاس Fresh Knowledge ہے تا زام ہے اور ہمیں سکنڈ بینڈ درکار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہنچ ٹہیں یاتے۔اللہ کر یم بھی وہی ہے کا ننات بھی وہی ہے اور آپ یڑھتے جارہے ہیں۔اب دیکھوشریعت کاعلم مبارک اللہ کریم نے ارشا دفر مایا كرآج كون بم في وين وكمل كرويا - ألْيَوْمَ أَكْمَ لُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اتَـمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي توبيعت كمل موكن مكمل كے بعداضافے كى ضرورت کیاہے؟ جتناعلم اس وقت تھا'ا تناعلم آپ کو در کار ہے۔اس وقت کاعلم آپ تلاش کروکہاں دن جس دن الله تعالیٰ نے فر مایا کہ میں نے نعت اپنی مکمل فرمالی ہے اور آج کے دن دین ممل ہو گیا تواس وقت کتنا ساراعلم موجود تھا۔اس کے بعد کے واقعات تو صرف وضاحتیں ہیں۔قرآن یاک پڑھناضروری ہے اور تفسیر وضاحت ہے۔ پھرمفسرین پھرتفسیرین پھرتفاسیر کیلتے چلے جاؤ اصل بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔تواللہ کریم کوآپ کاعلم متاثر نہیں کرتا' اللہ کریم کوآپ کا مال متا ژنہیں کرتا بلکہ وہ وارنگ دے رہاہے کہ دیکھنا پیرحجاب ہے کہیں اس میں پھنس نہ جانا ' کہیں ایسا نہ ہو کہ مال اور علم شہیں غافل کر دیں اور حتی کہتم قبروں میں جاگرو۔تو کہیں ایبانہ ہواس کا دھیان کرنا۔اللہ کریم کوایک جگہ پر جو چیز متاثر کرتی ہے وہ ہے بندے کا شوق سفوق کے لیے کتناعلم جا ہے۔ کسی نگاہ کو

کوئی چرہ پندکرنے کے لیے کتنی کتابیں پڑھٹی جاہئیں؟ آپ بتا دو۔اس کے لے كتاب كى كوئى ضرورت نہيں ہے ، بس چرہ پند ہونا جا ہے۔ ايك آ دمى كو دوس سے کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔اللہ كريم كاشوق موجائة جس طرح بابا بلص شأه كاكهناء ين إكوالف تير دركار" تیرے لیے صرف ایک"الف" کافی ہے کینی کہ آپ کو صرف ایک بات آنی عاہے کہ جب اللہ کا لفظ آئے تب آ کے کیا پڑھنا ہے اور آ کے کیا کرنا ہے۔ مقصد ہے کہ باتی کاعلم جے آپ حاصل کرتے رہے ہیں وہ صرف انفار میشن ے کہ ایک بزرگ نے بیفر مایا اور دوسرے بزرگ کے بڑے اچھے واقعات بیں \_ چندون بعد یوچھو کہ اس بزرگ کا نام کیا تھا؟ تو تھوڑی دیر بعد Memory یادداشت ختم ہو جائے گی اور آپ سب بھول جائیں گے۔ بزرگ رخصت ہو گئے اور آپ کی یا دواشت رخصت ہوجائے گی آپ کو کچھ بھی یا دہیں رہے گا۔ ہ بے کوعلم کی نہیں بلکہ خدمت اور اچھی نیت کی ضرورت ہے۔ بزرگول میں سے ایک بزرگ کی کہانی سناتا ہوں۔انہوں نے سنا کہ فلاں مقام پر ایک بڑے بزرگ ہیں تو وہاں بڑے شوق سے گئے اور ان کے پیچھے نماز پڑھی مناز کے دوران انہیں پرلگا کہ یہ جو تلاوت کررہے تھےان کا تلفظ بھی نہیں تھا۔انہوں نے نماز برخاست کر کے الگ پڑھ کی اور پھروا پس جانے لگے۔ جب وہ جنگل سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ آ گے سے شیر آ رہا ہے۔ یہ خوف زدہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ پھر دیکھا کہ وہی باباجس نے جماعت کرائی تھی اور جس کا تلفظ تھے نہیں تھا وہ آ ہتہ آ ہتماس طرف آ رہا ہے اور وہ شیرے کہتا ہے کہ تھے پیٹہیں یہ ہمارا مہمان ہے اور تو اس کی طرف آ رہائے چل بھاگ جا آور ہمارے مہمان کورستہ

دے۔شیرسلام کرتا ہوا چلا گیا۔ یہ بڑے Impress ہوئے اور یو چھا کہ سرکاراتی بوی طاقت آپ نے کہال سے لی۔ کہتا ہے تجھے طاقت سے کیا واسط تو تلفظ ٹھیک کرتارہ .... بات اتن سی ہے کہ تلفظ ٹھیک کرنے سے مسلم طرنہیں ہوتا بلکہ ملہ جو ہے وہ نیت ٹھیک کرنے سے ہوتا ہے۔نیت ٹھیک ہوتو سب ٹھیک ہے۔ باقی جوعلم کی بات ہے تو ہزرگ علم سے ہمیشہ ہی پناہ ہی ما لگتے آئے ہیں' اتناعلم ہونا جا ہے جتنا کہ اللہ کوراضی کرنے کاعلم ہے۔ بینہ ہوکہ آ یا ملم کولیکچر بنا دیں مثلاً آپ کابیٹا آپ سے پیے مانگے اور آپ اس کودو گھنٹے کالیکچر تو دے دیں مگر پیے نددیں۔اب آپ بتاؤ کہ وہ راضی کیے ہوگا۔ بجائے اس کے کہ آپ اس کو علم كى باتيں سناؤ'اسے يسيدے كے راضى كرلؤ تو راضى كرنے كاعلم جوہے وہ بيہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی پسندیدہ شے کو اللہ کے نام کے لیے وقف کر دیں۔اور بیر کہ آپ کیاعلم حاصل کرو گئے آپ کوتو علم کا بتایا تھا کہ دنیا میں اتنی زبانیں ہیں کہان کے نام لکھتے لکھتے کئی سال گزرجا کیں گے۔اگر کوئی شخص آپ کویہ بتادے کہ جہاں آپ بیٹے ہیں وہاں آپ کونظرمل جائے اور آپ زمین میں دیکھوتو انسانوں کی بڑیاں نظر آئیں گی جو ہزار ہاسال کی ہوں گی۔ جہاں آب نیامکان بناکے بیٹھے ہواس کے نیچے برانے انسانوں کی ہڈیاں ہوعثی ہیں' تو آپ بھاگ جائیں گے ڈرجائیں گے۔مقصدیہ ہے کہ بیدواقعہ ہوتا چلا جار ہا

كتنے باغ جہاں میں لگ لگ سو کھ گئے

توآپ کاتھوڑ اساوت باقی ہے اس لیے کتنے دن در کار ہیں۔ تو زیادہ علم کی بات نہیں ہے۔ اور کتنی کمائی در کار ہے؟ جس سے آپ کی زندگی چل سکے۔ وہ کمائی

جوجع ہے اور استعمال کے بغیر ہے وہ کمائی بھی اتنی ہی غیر ضروری ہے جتنے باقی ك كام - يسي ك بار عيل بزرگول في فرمايا كه بيسه ايي چيز ب جس كي افادیت جدائی ہے۔ تو خرچ کرنے سے پچھافادیت ہوگی۔ تووہ چیزجس کے جانے سے فائدہ ہوتا ہووہ چیز کیا ہے۔ تو اس کے رکھنے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کے چپوڑنے کا فائدہ ہے۔ تو اپنی زندگی میں اپنے حاصل کو Ultimate حاصل کو محفوظ کرنے کا طریقہ ہیہے کہ باطل علم کی طرف زور نہ دؤ نزاکت کی طرف زور نەدۇنىس مضمون دىكھۇنىت كى اصلاح كرواوزراضى ركھنے كاعلم سيكھۇ راضى رہنے كى بجائے راضى ركھنے كاعلم سيكھو خوش ركھنے كاعلم سيكھوا ورخوش رہنے كاعلم چھوڑؤ اشیاء حاصل کرنے کاعلم نہ ہو کچھ دینے کاعلم سیصوراصل علم بیہے کہ آپ نے این زندگی میں کتے لوگوں کی زندگی میں چراغ جلائے کتنے مکانوں میں آپ نے روشنی کی ایے نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔آپ نے اس دنیا میں کیا Contribute کیا ونیا کوکیا دیا۔ آ ب اللہ کے بندوں کوکیا دے کے آ رہے ہیں آپ کتنے لوگوں کومعاف کر کے آئے ہیں ' کتنے لوگوں سے معافی مانگ کے آئے ہیں'آپ نے کس مقام پراللہ کے خوف سے جھگڑا بند کیا' کون سا گناہ جو ممكن تھا مگراللہ كے ڈرسے اللہ كے خوف سے چھوڑ دیا كون ى چرتھى راستے ميں يرى ہوئى اور آپ نے اس لينہيں اٹھائى كەللەكاخوف آگياتھا ....گويا كىلم ا تناجیا ہے جس سے آپ کا تعلق بحال ہواور یتعلق اللہ تعالیٰ سے ایسے ملتا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے اپنے پیٹمبروں کو دنیا میں بھیجا اور پھران کے ذریع تعلق جتلایا تعلق میں علم نہیں جا ہے۔ تولمبا چوڑ اعلم حاصل کرنے کی بات نہیں ہے۔

طریقت میں کہتے ہیں میرا پیرجو ہے وہ محفوظ ہے اور اس کے سارے مرید بھی محفوظ ہیں۔تو عقیدہ یہی ہے کہ جس پر پیرصاحب راضی ہیں وہ محفوظ ے۔ بیکرلؤاب آپ دیکھیں کہ اگرایک مریدان کے لیے کوئی کام کررہا ہے اور دوسراان کے ساتھ علم کی بات کرر ہاہے معلومات کی بات ہور ہی ہے اور بین الاقوای باتیں ہورہی ہیں اورایک مریدانیاہے جو بغیر کچھ بولے تندورگرم کرکے باتی مریدوں کے لیےروٹی یکار ہاہتواس مرید کا درجہ اگرسب کے برابر نہیں تو تھوڑ اسازیادہ ہے حالانکہ اس کے پاس علم کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہلم والوں کو کھانا کھلانے والا علم والوں سے زیادہ درجہ یا سکتا ہے بیعقیدت کی بات ہے۔ مدعا بيب كملم وه مونا جا ہے جس سے آپ كاتعلق جو ہے وہ قائم موجائے اور تعلق قَائم كرنے كاعلم جو باللہ كے فضل سے ملتا ہے بداللہ كريم كاسمار افضل ہے اور سارا کچھاس کے فضل سے ہے۔اگرائے اس کی طرف رجوع کریں تو کسی نہ کسی طرح سے بات مل جائے گی۔ توانشاءاللہ تعالیٰ پیعلق یوں بحال ہوگا اور اس میں کوئی علم نہیں جا ہے۔ اور اس میں آواز کی اہمیت کلام کی اہمیت اس لیے ہے کہ جہاں کسی کوخبر نہیں' اطلاع نہیں وہاں کوئی اطلاع مل جائے۔ آپ اس لیے او نچی بات كرتے ہيں تاكر تيسرا آ دى من سكے اورا سے اطلاع ہوجائے۔

علم حاصل کرنے کے لیے تو تاکید کی گئی ہے۔

و علم نفع والا ہے جواللہ کی طرف لے جائے علم کی تعریف بد کرر ہا ہوں كه بروه بيز جوالله كي طرف لے جائے وہ علم ہے اور ہروہ مصروفيت جواس سے دور لے جائے وہ علم نہیں ہے۔ بس مخضری بات ہے۔ تقرب جو ہے وہ علم کی انتها ہے اور جدائی جو ہے میم کی ضد ہے۔ علم حاصل کرنے والا کہتا ہے کہ میں علم سيرر ما ہوں' ميں تواللہ کے حکم سے علم سيكور ہا ہوں' چين ميں جا كے علم سيكور ہا ہوں یہ بالکل حدیث شریف کے مطابق ہے کہ اگر ہمارے راستے برچل رہے ہو علم کی تلاش كررہ ہوتو ہمارے رائے برعلم حاصل كرو۔ اور اللہ كے رائے كاعلم جو ہے وہ شوق کاعلم ہے۔اس لیے شوق کی اصلاح کرنی جا ہے مثلاً اگر اللہ کریم مل جائیں' اگر ملاقات ہوجائے اور اسی دنیا میں ہوجائے تو آپ اگر اللہ كريم سے کھے چیزیں مانگنے کے لیے تیار ہیں توسمجھیں کہ شوق پورانہیں ہوا۔اگراللہ سے حاصل کرنے کی تمنا اور دعاؤں کی آرزوابھی باقی ہے کہ الله میاں یہ بھی دے دے وہ بھی دے دیق سمجھوکہ پیشوق نہیں ہے پیتو بندے کا کام ہے اور طالب كامقام مبين بيئ بندے كامقام كيا ہے؟ كەاللەميال بي بھى دے دے راسته دے دے آسانیاں دے دے آسائش دے دے اورسب کھھیک کردے۔ تو بندہ پیسب کے گا۔ تعلق کی بات میہ ہے کہ وہ مخص محبوب کے علاوہ اپنی اور کوئی تمنار کھتا ہی نہیں۔مثلاً اس کی اللہ سے ملاقات ہوجائے اور اللہ بوچھے کہ بول کیا جاہے تو وہ کہتاہے کہ جھے اس کے بعد تو چاہیے کچھنہیں کیونکہ آپ نے یو چھ لیا۔ اب آپ این دل سے بوچھیں کہ کیا ابھی کوئی دعایا ابھی کوئی تمناباقی ہے؟ بینہ کہنا کہ ہم بچوں کے نام یہ دعا کر ہے ہیں۔ بچے زندہ رہیں گے جس طرح آپ کے باپ کے بعدان کے بیج زندہ رہے ہیں۔اب کوئی دعانہیں وتی جاہے اور اب تمنا کیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ ابھی یا نچ منٹ کے اندر جنت کا دروازہ کھلنے والا ہے اور جو جولوگ جانا جا ہیں ابھی ابھی ہاتھ کھڑا کریں تو کیا

حارے ہاتھ بلند ہوجا کیں گے؟ معابیہ کہ یہ بردامشکل ہے۔اس زندگی سے اندر پریشانیوں کے باوجود ہرانسان جوہےوہ ابھی تھہرنا چاہتا ہے۔اللہ کریم کا پی ارشاد ہے کہ تنہی میں سے لوگ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں اور تم میں سے ہیں جو آخرت كطالب بير مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الاجسرَه توسيى ميں اوگ بين جن كاراده تمنايدنيا إورتم ميں ا لوگ ہیں جن کا ارادہ اور تمنا آخرت ہے۔اب اس دنیا میں تھہرنے کی آرزو عجاب ہے۔ تھمرنے کے تمام علوم جو ہیں پیچاب ہیں۔ ایک دفعہ حضور اللہ کے زمانے میں ایک صحافی نے ایک مکان بنایا ورا پختہ اور نمایاں مکان بن رہاتھا۔ آئے یاس سے گزرے یو چھاکس کا ہے صحابہ کرام نے بتایا۔ شام کو جب صحابی مسجد کے اندر گئے تو سلام کیا' آ ی نے جواب نہیں دیا اس صحابی نے ساتھیوں سے بوچھا کہ کیا ناراضگی ہوگئ ہے کیا مجھ سے ملطی ہوگئ ؟ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کے مکان کے یاس سے گزرے تھاتو آپ نے یوچھاتھا کہ مکان س کا ہے۔ وہ صحابی گئے اور جواپنا اونچا گنبدنما مکان تھا' اس کوگرا دیا۔ پھر آ پی کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا السلام علیم۔ آپٹے نے فر مایا علیم السلام اور پھر آپ نے فرمایا کیاتم یہاں مھرنا جاہتے ہوجب کہ ہم یہاں سے نکلنا جاہتے ہیں مُقْبِرِناكسى نے كہال ہے مكان تقبر جائے گائتم تو تقبر نبيں سكتے۔ جبتم تقبر نبيں سکتے تو پھرا تنا سارا یکا مکان کیوں جا ہے۔ایک درویش کے ساتھ ایک واقعہ ہوا' وہ مکان بنانے لگا'مستری ہے کہاتم کوئی پکاسامکان بناؤ مستری نے کہا کوئی فکر نہ کریں ایسایکا مکان ہوگا آ بے کے بعد بھی تھر سے گا۔ تواس درولیش نے کہااییا مکان بندہی کر دو۔ توبات اتنی ساری ہے۔ توایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔

ایک آدمی این پیرصاحب نے پاس گیا اور کہا پیر صاحب دعا کریں میں مکان بنار ہا ہوں۔ پیرصاحب نے کہا بیٹا بہت اچھا مکان بنانا 'بہت شان دار بنانا 'ایسا بنانا کتہ ہیں چھوڑ تے ہوئے تکلیف نہ ہو۔ گویا کہ اس کوتم نے چھوڑ دینا ہے۔ اور وعلم جس کوتم نے چھوڑ وبنا ہے وہ علم حجاب ہے بلکہ حجاب اکبر ہے اور وہ علم جو ساتھ دے گا 'اس کوعلم نافع ساتھ دے گا 'اس کوعلم نافع ساتھ دے گا 'اس کوعلم نافع اور علم خوب ہیں اور بیعلم جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے بیا ایساعلم ہے جو اللہ کاراستہ دکھائے اور آپ کواس کی طرف لے جائے۔

<u>سوال:</u> بعض آوازیں کیوں پیند آجاتی ہیں؟

جواب:

یہ برداراز ہے کہ کوئی آ واز کیوں پہند ہوتی ہے۔اب آ پ یہ دیکھیں کہ

آ واز کیا ہے؟ تو آ واز کا بھی ایک راز ہے۔ایک وقت آ نے گا جب دنیا میں آ پ

آ واز سن کرشکل بنا سکو گے۔ یعنی ایبا وقت آ نے والا ہے جب آ واز سے انسان

گشکل بنائی جا سکے گی' اس بات کا خیال رکھنا۔ آ واز کوغور سے دیکھیں تو آ واز کا

تعلق ذبن سے ہے۔ جب ذبن آ واز دیتا ہے تو اگلا ذبن سنتا ہے۔اگر آ واز

ول سے ہوتو خیال کی رعنا ئیاں آ با وہو جاتی ہیں۔ جب بھی آ واز کا تعلق دل سے

ہوتو انسان محبت نامے بولتا ہے۔اب دل کی بات کرنے والی آ واز جو ہے' اس کا

ہوتہ اور بی ہوتا ہے' وہ کھ Melodious ہوتی ہے' سریلی ہوتی ہے'

ہوتہ انسان کا لہجہ بدل جا تا

ہے۔دل کی بات کا لہجہ بی اور ہوتا ہے۔آ واز کا لہجہ جو ہے یہ بتا تا ہے کہ آ واز کا

تعلق کس چیز سے ہے۔ مثلاً جن کا تعلق عیاری کے ساتھ ہے اور مکاری کے ساتھ ہے تو وہ پو چھے گا کہ آ ب کہاں رہتے ہیں اس کواس آ واز میں جواب سے گا۔ او جی ہم نے کہار ہنا ہے ہم تو تکلیف میں رہتے ہیں۔ اس نے پھر پو چھا کہ آ ب نے گھر کا پینہیں بتایا تو وہ کہے گا کہ جہاں پر چیل اڈر ہی ہے اس کے نیچ ہی ہمارا گھر ہے۔ مطلب ہے ہے کہ وہ اسے کچھ نہیں بتائے گا۔ تو یہ ذہن کی بات ہے اور دل کی بات جو ہے وہ محبت والی زبان کی بات ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہو نیا تھے۔ کہ اور ہو جاتی ہے آ واز بھی اور ہو جاتی ہے 'آ واز کا لوچ بدل جاتا ہے' کچک اور ہو جاتی ہے' ہاپ سے بات ہو جاتی ہے' آ واز کا لوچ بدل جاتا ہے' کچک اور ہو جاتی ہے' باپ سے بات کرتی ہو باتی ہے' آ واز دھی ہو جاتی ہے' ہو جاتی ہے' باپ سے بات کرتی ہو باتی ہے' ہو جاتی ہے' ہو جاتی ہے' باپ سے بات کرتی ہو باتی ہے' ہو باتی ہے بات ہے' ہو جاتی ہے' ہو باتی ہے بات ہے بی ہو جاتی ہے۔ بی ہو جاتی ہے۔ بی ہو جاتی ہے' ہو باتی ہے بات ہے بی ہو جاتی ہے۔ بی ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہے بی ہو باتی ہے۔ بی ہو باتی ہے ہو باتی ہو باتی ہے ہو باتی ہو باتی ہو باتی ہے۔ بی ہو باتی ہیں بات نہ کیا کہ ہو بی ہو باتی ہو با

سوال:

چھوٹے بچے ہے جبہم بات کرتے ہیں تو زبان اس وقت بدل جاتی ہے۔

## جواب:

ہاں بتایا تو تھا کہ لہجہ بدل جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چا ہتا ہوں کہ زبان
کا تعلق آ واز سے اور آ واز کا تعلق دل سے ہے۔ دل کی آ واز Poetry ہو سکتی ہے ،
شاعری ہو سکتی ہے 'اس میں لوج ہو سکتا ہے ' کیک ہو سکتی ہے۔ آ واز کا تعلق روح کے ساتھ ہو جائے تو یہ باقی روحوں کو اپنی
کے ساتھ ہو سکتا ہے ' آ واز کا تعلق روح کے ساتھ ہو جائے تو یہ باقی روحوں کو اپنی
تا ثیر دے دیتی ہے۔ ایساممکن ہے کہ آ واز سن کر زندگی میں انقلاب بیدا ہو

جائے۔ابیاہواہاورابیاہوتاہ کہ وازجوہ بیانقلاب پیدا کرتی ہے۔اس منحض نے علم نہیں یو ھا کوئی کتاب نہیں پرھی صرف ایک آ واز کا لفظ س لیا اور زندگی میں انقلاب آگیا۔ اسی طرح آواز جوہے وہ گناہ کی طرف بھی مأمل كرسكتی ہے الی آ وازیں ہیں جوسریلی آ وازیں ہیں اور ان کا تعلق انسان کے گناہ کی طرف میلان کا ہے۔الیم آواز بھی ہوتی ہے کہ سننے والا بلاوجہ رقص کرنا شروع كرد اوراس طرح آج كل دنياميں ہور ہائے ايك آ واز سنتے ہى سارے إدهرادهر ہونا شروع ہوجاتے ہیں' امریکہ وغیرہ میں کیا کچھ ہور ہاہے' ایسا ہوتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے اور لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کرنا چنا شروع کردیتے ہیں۔مطلب یہ کہ آواز اپنا مقام رکھتی ہے۔اورسب سے بہتر اوارول میں سب سے بہتر آ واز جو ہے وہ آ واز ہے جس آ واز کے مقابلے میں اللہ کی نگاہ میں ہرآ واز کا قد بت ہے۔سب سے مبارک آ واز آپ کی ہے جس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ خبر دار کوئی اپنی آ واز جو ہے وہ آپ کی آ واز سے بلندنہ كرے ـ تواللدكريم كارشاد ہے كہ تمام آوازيں كم ہوجائيں ، خبردار إسى طرح ذ بن كم بوجائے ول كم بوجائے روح بھى كم بوجائے نفس بھى كم بوجائے خواہ سارا انسان ہی کم ہو جائے۔اب آپ کے سامنے دنیا کا جتنا فلفہ ہے اگرتم لوگوں کوخضور یاک کی بات کے مقابلے میں کم نظرنہیں آتا توتم ناکام ہو چکے ہو تواس آواز کے سامنے آپ لوگ اینے خیال کی آواز بھی پست کردو۔ جب تک بدواقعہ آپ کے دل میں نہیں ہوتا' آپ کوحضور ﷺ سے محبت ہو ہی نہیں على الله كريم كاس آوازك بارك مين ارشاد بكرايني آواز آپكى آواز سے بلندنہ کرنا ورنہ اعمال ضبط کر لیے جائیں گے۔اللہ تو اللہ ہے نال وہ تو حکم دیتا

ہے تو آپ لوگ اپنے خیال کی آواز کو بھی اس آواز سے کم رکھنا۔مثلاً آپ سے کوئی کے کہایک نیادین آرہائے براشان دار نیاخوب صورت مذہب آنے والا ہے تو آ کے کہیں کہ وہ جھوٹا ہوگا' جو نبی اور آنے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں اوراس طرح کئی نی جینے سے پہلے مرگئے۔اییا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سند ممل ہے اور آپ سو جے بغیر سے کہ سکتے ہیں۔ تو کوئی چیز جو ہے دل کی ہوروح کی ہو خیال کی ہو دماغ کی ہو ناوٹی کی ہواور سی نے فن کی ہو وہ آ گے کے مقابلے میں سب سے ہے۔ تو آپ کا اتنااعتقاد ہونا جا ہے۔ آپ کا جب تک پیر عقيده نه موتو آپ كاايمان پخته نهيس موتا ـ تو كتنا سارا ايمان جا ہے اور كتنے سارے علم جاہئیں؟ جوآ واز اللہ کریم کواتنی پیند ہے کہاں کے مقابلے میں ہر آ واز کو پت کیا ہے کمزور کیا ہے مرہم کیا ہے اس آ واز کو بھی آ پ سننے کی تمنا کر ليں توسمجھنا كەت پكاايمان قوى ہوگيااور آپكى بخشش ہوگئى۔ يا آپكوئى اپنى بات وہاں تک سناسکیں تو بھی آپ کی بخشش ہوگئ۔ یا وہ آ واز سنویا ان کو پچھ سناؤ! ياسنويا سناؤ'بس اسى خيال ميں رہو' توبيہ ہے علم! اتناساراعلم جا ہے! علم وہ جوآ بواس راستے کی طرف لے چلے۔ایک کہانی سنو۔ایک عالم تشتی میں سوار ہوا'اس نے ملاح سے یو چھا کہ بھائی ملاح پیر بتاؤ کہ اتنی ساری عمر ملاحی کرتے رہے ہوکیا کوئی علم بھی حاصل کیا۔اس نے کہامیں نے علم نہیں بڑھا' بچین میں یر اها تھا کہتا ہے صرف تحویر بھی ہے؟ اس نے کہاس کارمیں نے صرف تحونہیں پڑھی ہے میں تو برا ایر بیثان رہا ہوں 'بس کشتی چلاتارہا ہوں عالم نے کہا تیری آ دھی زندگی ضائع ہوگئی۔کشتی دریا کے اندرگئی تو ہیکو لے کھانے لگی۔ پچھسلاب کی سی کیفیت پیدا ہوگئ۔ جب سلاب بڑھااور کشتی ہیکو لے کھانے لگی تو ملاح نے اس

عالم سے بوچھا' بھائی تیرنا جانتے ہو؟ عالم نے کہانہیں' تو ملاح کہتا ہے کہ میری تو آ دھی زندگی ضائع ہوئی ہے اور تیری پوری ضائع ہونے والی ہے .... بات تو اتنی ساری ہے کہ وہ کہتا ہے تیری آ دھی زندگی ضائع ہوگئ کیونکہ ملم حاصل نہیں کیا اور ملاح نے کہامیری آ دهی تو چ جائے گی تیری اب پوری غرق ہونے والی ہے كه تخفية ترن كاعلم نه يا تو تو ف صرف نحوكا كياكرنا ب- الرخداكوراضي كرني كاعلم نه آيا تو پھر كياية ها۔ اگر عبادت كرنے والا ہرايك كوناراض كرتا جار ہا ہے تو وہ کیا عبادت۔ آج کل عبادت کے نام برفرقہ رستی ہور ہی ہے ہماری مسجدوں میں کیا ہے۔ یارسول اللہ کا نفرنس اور محدرسول اللہ کا نفرنس ۔ ایک دوسرے کو کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ توان کی باتیں کیا ہیں 'بس موضوع بخن بنالیا ہے۔ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کے نام کو تو سب کمائیاں رائیگاں ہوتی چلی جارہی ہیں۔محبت كرنے والے دل ميں نفرت پيدا ہو ہى نہيں سكتى ۔ سيراز ہے كہ محبت كرنے والے دل میں نفرت نہیں پیدا ہوسکتی۔ توجس کی محبت عطا ہوجائے اس کی نفرت ہوہی نہیں سکتی۔جس کودعا کامقام مل جائے اس کوبددغا سے تعارف نہیں ہوسکتا۔جس كے ياس سب سے بوى دعا ہو ، وہ سب كے ليے رحمت اللعالمين مول كے ، ساری کا نات کے لیے تمام جہانوں کے لیے ہرانسان کے لیے اور ہر دور کے لیے۔ دعا اور محبت ایسی چیز ہے جو کہ ہرایک کے لیے ہے اور کسی کے لیے بدوعا نہیں ہے۔مطلب پیہے کیلم وہ ہے جوآپ کواللہ کریم کاراستہ دکھائے اور وہلم جوآ پکودنیامیں کھر نے کاراستہ بتائے وہ حجاب ہے۔ کھر ناتو آپ نے ہے ہیں کھیر کتے نہیں ہیں کوئی کھیرائی نہیں آج تک یہاں سے تو جانا ہی جانا ليعلم حاصل كروجوآ كے جانے كارائے آسان كرے .... آپ سوچا كروك

آ واز کا تعلق کس چیز ہے ہے؟ اس میں آئھوں کا تعلق ہے ' آئکھیں جو ہیں وہ دل کی بات بتاتی بین' رُوح کی بات بتاتی بین مردار کی آ تکھیں صرف مردار تلاش کرتی رہتی ہیں۔توبید دنیاہے اس کومر دار دور سے نظر آئے گا۔توبیزیت کی بات ہے۔ایک دفعہ گدھ اور شاہین دونول High Flying 'اڑتے جارہے تھے۔ یک لخت گدھ نے دیکھا کہ نیجے کوئی مرا ہوا گھوڑ ایرا ہے۔اس نے کہا تیری میری جدائی اور میں تو چلا اپنے کام ۔ تو گدھ جو ہے وہ مر دار کی تلاش کر ہے گا۔ای طرح انسانوں کی آئکھ ہے ایک نیکی تلاش کرے گی اور دوسری بدی تلاش کرے گی۔ آنکھوں کے ذریعے آ د نھے سے زیادہ گناہ سرز دہوتے ہیں۔ زبان کی وجہ سے بے شار عافیت ضائع ہوتی ہے۔ اگر زبان سے نہ بولے توحیب ہی رہے 'یہ یا در کھ لو۔ اگر سچ نہیں بول سکتی تو حیب تو کرسکتی ہے ناں۔اس لیے خاموشی میں بہت ساری عافیت ہے۔عام طور پر بیجوزبان ہے انسان کونقصان پہنجاتی ہے۔آب اس وقت بولو جب کوئی آپ سے پوچھے کہ بات کیا ہے۔اس وفت بولو جب کوئی صدافت بولنی ضروری ہوجائے اوراس وفت بولو جب آپ کو كوئى كام ہو مرف بولتے رہنا اور دن بھر بولتے رہنا اور بولتے ہی چلے جانا' اس سے بچو۔اللّٰد کریم کا احسان مانو کہ اس نے بیسب بنایا۔انسان عام طور پر سوال کرتا ہے کہ دیکھوجی اس زمانے میں برامشکل ہے کہ سی صداقت کا سفر كياجائ حالات ايسے ہيں ايسے واقعات اور مجبورياں ہيں۔اگرآپ غور كزيں تو ہرز مانے میں ہرطرح کا آ دی محفوظ ہے۔ کوئی زمانداییانہیں ہےجس میں نیکی كا وجود ختم موجائے اور كوئى زمانه ايسانہيں جس ميں بدى كا وجود ختم موجائے۔ آپ کے مشاہدے میں غلطی ہے اور واقعات بإلكل ٹھيك ہیں۔ سے آ دمی كو جھوٹ نظر نہیں آتا اور کہتا ہے کہ سب سے ہی ہے۔سب سے بڑا سے میہ اس كريم كارشاد بك ربَّا مَا حُلَقْتَ هذا بَاطِلاً توتم بيهوك جوكا يَنات بنائي ہے یہ باطل نہیں ہے بلکہ عین حق ہے۔سب سے بواحق توبیہ ہے کہ یہ کا ننات عین عالم حقیقت ہے اورغور سے دیکھوتو اس میں تلاش کے دوران حجابِ حقیقت ہے۔اس جاب حقیقت سے عالم حقیقت تک آپ نے پہنچنا ہے۔ بن بیہ ساراسفر۔آپ نے غور کیامیری بات یہ؟ کہ بیکا ننات آپ کوغیرلگ رہی ہے مگر يه غيرنهيں ہے " فير" ميں آپ نے دريافت كرنا ہے كدبيكا ئنات بنانے والے نے کس خوبی سے بنائی ہے۔ بس اس طرح آپ کوجلوؤں کے اندرجلوؤں کا بنانے والا بھی نظر آجائے گا۔ اگر کوئی آپ کو تشمن نظر آر ہا ہے تو اس میں کوئی خوبی تلاش کرو وہ ضرور نکل آئے گی۔مثلاً آپ اپنی زندگی لے لو کیا آپ کی زندگی آپ پر بوجھ ہے پریشانی ہے بڑی دقتیں ہیں اور آپ کی زندگی پراللہ کریم كاكوئى احسان بھى ہے۔ بياحسان دريافت كرنے والا الله كريم كى طرف سے آنے والی بیاری کوبھی احسان سمجھتار ہا۔احسان ماننے والوں نے کنوئیس کےاندر بھی احسان مانا' پیغیر ہیں' ابتلا میں ہیں لیکن احسان مانا جارہا ہے۔حضرت نوح الطفي نے بیٹے کے لیے دعاما تکی مرقبول نہیں ہوئی مگر دریا کا سیلاب کا یانی بھی احسان ہے یعنیٰ کہ اگر احسان مانے والا مزاج ہوجائے تو ادھر سے آنے والی ہراہتلاء ہی احسان ہے۔بات صرف تعلق کی ہے اگر تعلق ہوتو اہتلا احسان ہے اور اگر تعلق نہ ہوتو ابتلا ہے' مثلاً اگر کسی نے خلوص میں زیادہ کھلا دیا تو کہے گا کہاس کی مہر بانی کہا تنا کھانا کھلایا اور دوسرا کھے گا کہ بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے یرگوئی شرافت ہے کہ اتنا کھا ان کھلا دیا اُس نے مطلب بیر کتعلق نہ ہوتو پریشانی

ہےاورتعلق ہوجائے توبیاس کا حکم ہے کہنا ہے بسم اللہ تو دیکھنا بیہ ہے کہ وہاں پر اب حكم كون ماننے والا ہے اور اللہ سے محبت كون كرتا ہے۔ جب آپ نفع نقصان كے خيال سے آزاد ہو جائيں گے تو وہاں سے آپ كوتعلق مل جائے گا۔ جمع تفریق کا خیال جو چیز آپ کوچھڑا دیتی ہے وہ وہی ایک چیز ہے اور وہ ہے وہ ذات \_ جس خیال میں آپ کونفع اور نقصان کی تمیز ندرہ جائے وہ خیال عشق کا ہے۔ بیابتدامیں ہوتا ہے کہ نفع کیا' اور نقصان کیا تعلق والے سے اللہ کہتا ہے کہ بہ زندگی اب میرے حوالے کر دے تو آپ اس وقت بینیں کہہ سکتے کہ کب یا كل\_بس الله نے كہا ہے لہذا يورا كرو۔ توبات بيہ ہے كہ اللہ تعالى كا حسان مانے والوں کے لیے اس زندگی کی مصبتیں بھی احسان ہیں۔اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم آپ کوآ ذمائیں گے خوف مجبوک نقصِ اموال انفس اور ثمرات سے ۔ یعنی اِن چیز وں سے ہم آپ کوآ زما کیں گے اور جوصبر کر جائے گا الله تعالیٰ اُس پررحم فرمائے گا۔تو جو ہاتیں الله تعالیٰ نے لکھ دیں وہ سب کے ساتھ ہوگا۔اب کوئی انسان ایبانہیں ہے جوخوف سے آزاد ہو'خوف رہے گا' خوف اس فائل پررہے گا جوچھی ہوئی ہے اور کل کونہ کھل جائے۔خوف اس بات كارے گا كەجۇنلطى تھى اورائھى كىي كومعلوم نېيى بوكى، وە ظاہر نە بوجائ، خوف سبات کارے گا کہ ابھی بات میرے تک محدود ہے اور میرے تک محفوظ ہے مگر اس کا پیہ چل گیا تو کیا ہوگا۔خوف آنے والے وقت کارہے گا اور گزرے ہوئے دور کارہے گا' آج کے انسان کو بیسے کی ڈھیریوں کے اندرغریبی کاخوف رہے گا۔ اور زندگی محفوظ ہونے کے باوجود غیر محفوظ ہونے کا اندیشہرہے گا۔ بیرانیا وقت مصیبت کا وقت ہے اہلا کا وقت ہے کہ انسان ڈرز ہا ہے۔ آج کے انسان کو بین

الاقوامي صورت ِ حال كا ڈر ہے ہندوستان افغانستان روس اور پیتنہیں كيا ہے كيا زیادہ سے زیادہ اندیشہ کیا ہے؟ موت کا۔ جنگ نہ ہوتو کیا انسان مرتے نہیں ہیں؟ کیاجنگ مین مرنا ضروری ہے جنگ سے پہلے بھی لوگ مرسکتے ہیں۔ تو پیخوف جو ہے انسان کا وہم ہے۔ تواللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میں آ ز ماؤں گاخوف ہے اور آ پے کے مال میں نقص سے آپ کے رزق میں نقص ہوجائے گا۔اگر کوئی آ دی کہتا ہے کہ میرے رزق میں تو میرانقص نہیں ہوا اور یہ پہلے سے براحتا گیا' تو جان لو که بینائی بھی رزق ہے' اور بیرزق کم ہوگیا' ذہن بھی رزق ہے اور وہ کم ہوگیا 'صحت بھی رزق ہے اور بیرزق کم ہوگیا۔ آپ کے تمام قواءاور جوارح پیسب رزق ہیں' توبیم ہو گئے مگر تُو تو پیسے ہی کورزق سجھ رہا ہے۔ ماں باپ بھی رزق ہیں جو کہ ابتمہارے پاس نہیں ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ واقعات ہول گے اور رزق کم ہوگا'اس میں نقص آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اس طرح خیال میں نقص آئے گا'اور واقعات میں آئے گا۔ ایک وقت تھا کہ بچین میں آپ کتنے شعر سنایا كرتے تھے اور ابشعر يا دنہيں رہ گئے 'اب اگر يو چھو كہ مير نے كيا كہا تھايا پھر غالب كاشعر سنادو كهتا ہے كەاب چھوڑ و دونوں ہى چلے گئے بچھے سب بھول گيا۔ تو اموال میں نقص ضرور ہوگا۔ اور پھرموت کا واقعہ ضرور ہوگا اور پھل ضائع ہو جائے گا ' پھل کامعنیٰ یہ بھی ہے کہ آ ہے کاحق استحقاق مجروح ہوجائے گا ' پھل کا معنی ہے کہ بھتی باڑی میں آ پ نے جومحنت کی ہے وہ حق مجروح ہوجائے۔ان سب باتوں کے بعداللہ نے کہا کہ اب اس برصبر کرواور اس کے خاص بندوں نے جمعی صبر نہیں کیا بلکہ وہ اسی مقام پرشکر کرتے ہیں۔تو راز اتنا سارا ہے کہ صبر كے مقام يرشكر كرنے والا جو بوه الله كابنده باور جہال مقام صبر ب وہال

وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شکر کرتا ہے۔اس لیے صبر کا مقام ہی مقام شکر ہے۔ جتنے بھی الله کے مقربین گزرے ہیں سارے مقام صبر سے گزرے ہیں اور سارے شکر کرتے ہوئے گئے ہیں۔سب سے زیادہ اس کا نئات میں پیغیمروں کے واقعات اور وہ تو پیغیبروں کے ساتھ ہیں' ان کا درجہ اور ہے' اس لیے ہم ان کا مقابلہ المسل كرسكتے \_ باقى يدكه امام الانبياء آپ ميں اور بات بھی ٹھيك ہے كه أن جيسا ا فینہیں ہوسکتا۔ آ ہے جدکی بات بتار ہاہوں کے سب سے زیادہ مقام ابتلاء برکیا اور باطن کیا کر بلا ہے۔ کر بلا کا واقعہ کر بلا والوں کے لیے اس کا تنات الله كريم كى سب سے زيادہ عطا ہے۔ كائنات ميں رحمتوں كے چشمے اس نام نے پھوٹے ہیں تو یہ ابتلا ہے کہ عطا ہے؟ بیمقام صبر ہے کہ مقام شکر ہے؟ ان کے لیے بیمقام شکر ہے کہ بیروہ مقام ہے کہ جومقام بھی بھی آتا ہے رہتی دنیا تک اس مقام کی تعریف ہی ہوتی چلی جائے گی۔ تو گویا کہ اللہ کے بندے اس مقام کو یہ جھتے ہیں کہ ابتلا ایک راز ہے تو ابتلا کیا ہے؟ ایک راز ہے اچا بنانے کاراز ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیاری دی ہوئی ہے اور اندر سے الله تعالى لدُوكلا ديتا ہے۔ تو بيرايك راز ہے! گويا كەاللەك بندے ابتلاءكو پیچانتے ہیں۔ جب ابتلاء کا وقت آیا اور مشکل آگئی تو اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ مہر بانی كاوفت آكيا كہتا ہے پھر بوى تكليف آگئ سمجھوك كھيل بن گيا۔ توالله كريم جو ا بن چھی کے اور تکلیف لکھ کے اندر سے مہر بانی لکھ دیتا ہے۔ آپ ایسی چھی موخوش سے تبول کرلیا کرو کہ بیاس کی طرف سے آنے والی چھی ہے بیاس کی بڑی مہر بانی ہے تو مجھی گلہ نہ کرو' اللہ سے گلہ کرنا چھوڑ دو' شکوہ کرنا چھوڑ دواور تقاضا کرنا بھی چھوڑ دواوراس کے فصلے قبول کرنا شروع کر دو۔ کیا کرد؟ قبول م

حالت قبول ہر بات قبول اس كى طرف سے آنے والى ہر چيز قبول سب قبول \_ بس ا تناسااس میں راز ہے اور کوئی راز ہی نہیں۔ درود شریف پڑھنے والا دوزخ میں نہیں جاسکتایا دوزخ رہ نہیں عتی۔ ویسے بنیادی طور پر دیکھو کوئی آ دمی اسے كسى محبوب كاذكركرنے والے سے ناراض موسكتا ہے؟ كيا بھى ايسا موسكتا ہے۔ الله کے محبوب م کا ذکر جس مقام پر ہوائی کا نام جنت ہے اس کے علاوہ جنت ے کیا چیز۔ جہاں اللہ کے محبوب علل کاذکر ہو' وہ جگہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جہاں اللہ کا بندہ اللہ کے محبوب م کا ذکر کررہا ہوگا وہی جنت ہے وہاں دوزخ کا کیا Concept ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دوزخ میں ہو۔ آپ کواس کا طريقد بتايا ہے كه آب درودشريف پڑھتے رہا كرو اورالله كے محبوب على كانام لب زبان رکھو محبت کرتے جاؤ' تو پھرآ پ کو پچھاور سجھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ بیلم کی انتہاہے! علم وہ ہو کہ دیکھنے والا کہے کہ بیآ دمی بڑاسیانہ ہے کہ سیدھا ہی جنت میں چلا گیااور دوسرے کو دیکھواں کوہم نے پہلے کہاا دھر جاؤ' اُدھر جاؤ' مدرسہ جاؤ' کا لج جاؤ' یو نیورٹی جاؤ' اوروہ سیدھائی اللہ کےحضور اللے کے یاس آ گیا۔ کہتا ہے بس یہی علم ہے اور بیخوش نصیب ہے۔ تو خوش نصیب وہ ہے جواس مقام تک سفر کر جائے کہ جس مقام پر عافیت ہے خیریت ہے شفاعت ہے ا رحمت سے بخشش ہے اورسب کچھ ہے اس مقام یر تو اس مقام کی طرف رجوع كرجاؤ٬ آپ كى زندگى بھى آسان اورانشاء الله تغالى موت بھى آسان \_ دعايهى مانگا کروکہ یااللہ زندگی آسان بنااورموت بھی آسان بنا۔ایس زندگی دے کہ ہم بھی راضی رہیں اور تُو بھی راضی رہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم خوش رہیں اور تُو ناخوش ہوجائے۔زندگی میں ہم بھی راضی رہیں اور آ ہے بھی راضی ہوجاؤ۔توالی زندگی

ہونی چاہیے۔ تو آپ ہیدعا کیا کرو یارب العالمین ہمارے بعد ہماری اولادی بھی خوش رہیں۔ یا اللہ ہم جھوٹ ہولنے کی بجائے خاموش ہی رہیں۔ اس لیے دعا کرو اپنے بچوں کے لیے اور سب کے لیے دعا کرو سب حضرات کے لیے دعا کرو کہنا ہے دعا تو ما تی ہے نقیر اور درولیش کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کیا کرنا ہے زبان چلا کے کیا دعا کرنا ہے دما تو الے آپ نسود عا کرنا ہے دہان چلا کے کیا دعا کرنا ہے دہان چلا کے کیا دعا کرنا ہے دہان چا کے اندر دعا ہے اور دعا ہی دعا ہے۔ نہان چلا کے کیا دعا کررہی ہے ہمارے پرانے والے آپ نسود عا کررہے ہیں۔ تو دل کے اندر دعا ہے اور دعا ہی دعا ہے۔ یا در کھو جہاں دعا ما تھے والا ہے وہاں دعا سنے والا ہے کوئی فاصلة تھوڑا ہے اور دعا ہو منظور ہو یا گئی ادھر دعا اس نے قبول کی ۔ تو شیح دعا وہ ہے جو الفاظ بننے سے پہلے منظور ہو جائے اور وہ دعا جو ہی دعا ہے کہ جس وقت آپ کی نگاہ میں آپنسو ہوں اور ہیدعا کی قبولیت ہے۔ بس اللہ سے اللہ کو ما نگنا چاہیے سب سودوزیاں کی باتیں ہیں۔ چلواللہ تعالیٰ آپ پررتم فرمائے۔ آھین برجمتک یا ارتم الراحمین۔

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

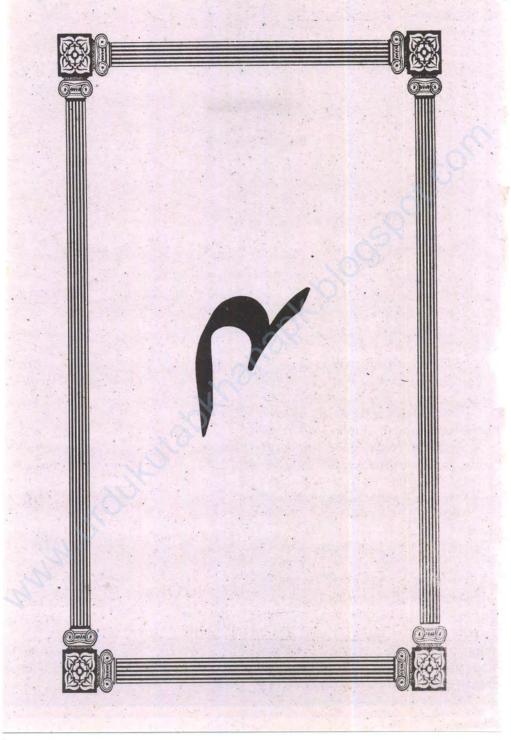

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



## 令个争

ہم فقیری یا درویش کے لیے کوشش تو کرتے ہیں مگر کامیاب کیوں نہیں پھاوگوں کوتو فقیری ہرگز نہیں ملتی اور پھے کو بردی آسانی سے مل جاتی كوئى كيےدريافت كرے كريہ جو مارامنصب بيدائش ہے؟ آپ نے فر مایا تھا کہ جوجان لیتا ہے وہ مرجا تا ہے۔ الله نے فر مایا ہے کہ میں شرک سے زیادہ قریب ہول مگر سیمھنہیں. بربزرگ بربركون تع؟ این پیرکا حکم کس حد تک ماننا جا ہے؟ 4 اگروه غلط کے تو پھر بھی مانتے جائیں؟ ٨ صراط متقيم كاكياتصور ي؟ السے کوں ہوتا ہے کہ ساراہفتہ ہم سوچے رہتے ہیں کہ آب كے پاس جب ہم جائيں گے توبد بوچيس كے ليكن يہان آكر يا رہيں ہم مكان توائي اولاد كے ليے بنار بے ہيں اچھوقت کے لیے دعائی ہوگی یا پھھاور ہی کرنا پڑے گا؟

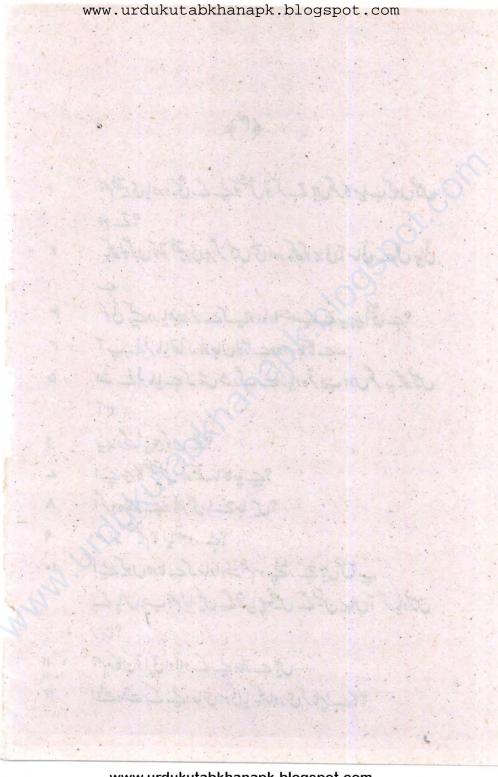

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

سوال:

ہم فقیری یا درویثی کے لیے کوشش تو کرتے ہیں مگر کامیاب نہیں

? = 91

جواب:

جہاں تک انسان کا اور انسان کی زندگی کا تعلق ہے تکلیف روحانی ہو، جسمانی ہو، تکلیف انسان کو ہی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی نماز قضا ہوجائے، کافی عرصہ سے نماز قائم ہواورا جا تک کچھ عرصہ بعد نماز قضا ہوجاتی ہے یافوت ہوجاتی ہے تووہ انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ یا پیر کہ سی تبجد گزار آ دمی سے یک لخت تہجد بلا سبب غائب ہوجائے تو وہ بہت تکلیف میں ہوتا ہے، یا کسی کا بچہ بیار ہوجائے تو وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے، تو وہ دونوں رور ہے ہوتے ہیں اور پیتنہیں چاتا کہ اُس کو کیا ہے اور اِس کو کیا ہے، لیکن تکلیف دونوں کو برابر ہے۔ تکلیف ایک شعبے کا نام ہے جس میں غم اُتر تا ہے غم جا ہے احساس ہو، ماضی ہو، متنقبل ہو، کسی چیز کے ہونے کا خیال ہو، کسی چیز کے نہ ہوجانے کی خواہش ہو، کچھ بھی ہو، غم نے اگر آنسو بنا ہے تو آنسو جو ہے بی تکھے گا۔اس کی وجہ غلط بیانی بھی ہوسکتی ہے اورخوش فہمی بھی ہوسکتی ہے۔ بادشاہ اگر بادشاہت سے معزول ہوجائے تو وہ رونا شروع کردے گا۔ بالکل ای طرح جس طرح فقیر، فقیری سے معزول ہوجاتا ہے۔اب بدایک ایس چیز ہے جوعام طور پر اتن سمجھ نہیں آتی اور

اس سےآگے انسان کو بھھ الی ہی ہیں۔ آپ ہے ہیں کداس سے اگلی بات کیا ے؟ تو آپ کوا گلی بات مجھنہیں آئے گی۔اس لیے کہ اگر بندے Emphasis ا زور اصرار اور ترجیح دنیایر ہے تو اس کوسوائے دنیا کے تم کے اور کوئی چیز آنسونہیں دے سکتی اور اگر وہ دین کا بندہ ہے تو سوائے دین کے تم کے اسے اور کوئی چیز تکلیف نہیں دے عتی۔ یہ بتائی ہوئی بات چودہ سوسال سے چلتی آرہی ہے اور اب آپ کو سمجھ آنا بند ہوگئ ہے۔ ایک مقام تھا کہ جب یہ بتایا گیا کہ دیکھواین اولاد، این جان، اینا قبیلهٔ جھوٹے بڑے سب بچالو، عارضی طور پر بزید کی بیعت کرلو عقل کہتی ہے کہ بیعت کرجاؤاولازندگی گزارلو۔ مگر بات یہ ہے کہ یہی تو کرنا نہیں ہے۔اب یفرق ثابت کر کے انہوں نے بتادیا، کیا بتادیا؟ کہ بدایک ایسی چیز ہے جوہم نے نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی ؟ کیوں کہ ہم دین والے لوگ ہیں اور دنیاوی حاصل کے لیے دین کوترک کرنا ہمارے مقصد میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بچے چھنے جا کیں گے تو انہوں نے فر مایا بچوں کاغم اور چیز ہے اور دین كاغم اور چيز ہے۔ كيونكه بم دين والے لوگ بيل للذا بميں بچول كاغم نہيں ہوگا، اس کا افسوس ہوگا اور ہونا بھی جا ہے، بچوں کو ہم اتنی زندگی دے سکتے ہیں جتنی اللہ نے دے رکھی ہے اور دین کوہم اپنی زندگی دے سکتے ہیں۔مطلب سے کہ اب ان Emphasis ان کارخ ، ان کا اصرار دنیا کی طرف نہیں ہے۔ اب ب فرق بتانے والے توبتا گئے۔ اس طرح دنیا دار بزرگوں کو تمجھاتے ہیں کہ آپ کچھ تواپناخیال رکھیں،آپ یہ کام کرلیں، پیپول کی بات ہے تو آپ پیسے لے لیں، آپ تو خود ہی بزرگ ہیں ، درویش ہیں ، کاروبار چلالیں یا کوئی فیکٹری لگالیں ، حالانکہ فیکٹری لگانا ضروری ہے اور سب فیکٹریاں لگاتے رہتے ہیں مگر درولیش

انے کہا نہیں میرا Emphasis اور ہے۔ جب تک آپ لوگ اپنا Emphasis دريافت نه كرو، مقصد دريافت نه كرو، آپ كورين كاغم نهيس موگا، جب تك مقصد دريافت نه كرو،آپ كودنيا كاغم نهيل موگا،آپ كو پچهنيس موگا ادركوكي فقيري نهيس ملنی کیونکہ اس طرح گاڑی آ گے نہیں چل سکتی۔اللہ تعالیٰ آپ کودین کی سمجھ دے دے گااور جب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے قریب آگیا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ ذرا پروموش تو کرادیں ۔ پروموش والارستہ تو پھرختم ہوگیا۔ یہ پروموش والا راستہ تو پروموش والے سے پوچھو کہ کیسے پروموش مل سکتی ہے۔ یروموش والاصرف یروموش سے خوش ہوگا کہ پروموش کیسے ملتی ہے۔اسے لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کروتو پروموش ملتی ہے، ایک کالا بکرانیاز دواور دفتر کے بڑے افسروں کو بلالوتو ہم ان کوآپ کی سفارش کردیتے ہیں، تو ایک بیطریقہ ہے۔ایک محض کہتا ہے کہ میں بادشاہ بنتا جا ہتا ہوں، تو اگروہ بادشاہ بنتا جا ہتا ہے تو پھر الیکشن کی تیاری کرلے کیونکہ اس بات کا شعبہ اور ہے واقعات اور ہیں۔ تو ہر مقام دوسرے مقام میں ہے اور دوسرا تیسرے مقام میں ہے۔آپ لوگ جس چیز کاشکار ہواس چیز کا نام کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ دین کی کتابوں میں دنیا کی کتابیں رکھتے ہوکہ یہ کتاب نمبر جارے اور بیسکین وجود کے لیے ہے اورلذت بے حیائی کے لیے ہے اور ساتھ ہی دین کی کتابیں کھول کرر کھی ہوئی ہیں۔تو کتاب کو کتاب کے ساتھ نہ ملاؤ جب تک کہ آپ کا مزاج نہ ملے اور آپ لوگ مزاج کے ساتھ بدمزاجی، بدمزاجی کے ساتھ کم مزاجی اور کم مزاجی کے ساتھ تلخ مزاجی رکھتے ہیں یعنی کہ آپ ایک مزاج میں دوسرا مزاج ڈالتے ہیں۔اگرایک انسان مج کرنے جائے تو اس کومبارک ہو کہ وہ مج

كركة يا ہے اور وہاں سے جاكر وي سي آركة عے اور پھر دنيا جہان كى ب حیائی کی فلمیں لے کرآئے تو پھراس نے فج کیا تو کون ساکیا یا کیا رہیا، بلکہ اس کو توبهت سخت عذاب ملے گا۔عذاب كيول ملے گا؟ اس ليے كداس نے نيك سفر ك اندر بدى كى ـ تواليے لوگوں كى وجه سے سارى قوم پريشان ہے، اس ليے درویشی جو ہے وہ شہروں میں نہیں چلتی۔شہروالے مرید جو ہوتے ہیں وہ پیرول کو الٹاٹا ٹانگ دیتے ہیں،مثلاً پیرصاحب کوکوئی چیز پیش کردی، کیا پیش کردیا؟ کوئی اليي چيز، جس كامدعا صرف دنيا مواور كيا چيز مانگتے ہيں يعني كوئي اليي چيز مانگتے ہیں جس کامدعا صرف دنیا ہو، وہ پیرصاحب کو بڑے ٹی وی پیش کرتے ہیں، وی ی آرپیش کرتے ہیں تو وی سی آراورٹی وی کی پیش کش اور چیز ہے اور مصلّے پیش کرنا اور ہے۔ دونوں میں فرق ہے اور یہاں آگر Complications پیدا ہوتی ہیں۔ تو آج کا انسان جو ہے اور مسلمان خاص طور پر جو پیرآشنا بھی ہواور جا ہتا ہو کہ وہ فقرآ شنا بھی ہے تو فقرآ شناوہ اس لینہیں بنتا کہ اس کے مزاج میں رجوع الی الدنیا موجود ہوتا ہے اور اس کواگروہ بیلنس کرجائے تو پھر پیرٹری بات ہے۔ اگرآپ بیروصله کرلیں کہ آپ نے دین کی طرف رجوع کرنا ہے تو پھر پیرنہ کہنا کہ باب ہونے کی حیثیت سے میرا فرض میہ ہے کہ اولاد کی تربیت کروں، بھائی ہونے کی حیثیت سے میرا بیفرض ہے، ساج کے اندر میرا بیفرض ہے، اسلامی حکومت کا قیام کریں گے لیکن اسلامی حکومت بنتی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالی پاکستان میں رہتا ہے، اللہ تعالی ہندوستان میں بھی رہ سکتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں جا ہے مرضی رہ سکتا ہے۔ تو اللہ کا فقیر جو ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے نظام ہے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آپ کا بنایا ہوا جو نظام شریعت اور دین

ہے وہ اس سے بھی علیحدہ ہے الگ ہے۔ پس وہ اللہ کی محبت میں چلا جارہا ہے۔ باتی لوگ کہتے ہیں کہ محلے کے سارے مسلمان جو ہیں آج شام ان کا جلسہ ہوگا اور بہ بڑا نیکی کا کام ہے۔اسلامی کام کیا جائے گا۔اور وہ اس طرح کے اسلامی کام کرتے رہیں گے۔ محبت والے کا ایسے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اپنے ساتھ تعلق ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے فقیری جو ہے وہ ملمانوں کے ظاہری اعمال سے مرجاتی ہے، ظاہری اعمال یہ ہیں کہ اجتاع بناؤ پیضروری ہے۔شریعت میں بیضروری ہے کہ اجھاع بناؤ اور سارے محلے کواقعات Discuss ہول آپ کے گھر میں کیا ہوں کہآ پ کے گھر میں کیا ہور ہاہے، کیا آپ کے گھر میں تکلیف ہے، آپ کس کوووٹ دیں گے، آپ کی جاعت کون سے،آپ کے شہر میں کیا ہور ہاہے، تو آپ کے ہاں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں بیسارے واقعات ہورہے ہیں بیسارے ل کرانقلاب لائیں گے پھریہ جا کرتقریر کریں گے پھریہ اسلامی تقریر کریں گے کیونکہ یہ آپ کی دینی جماعتیں ہیں۔تو فقیری کے لیے پیضروری ہے کہ یہ طے ہوجائے کہاس نے فقیری کرنی ہے اور اگر فقیری نہیں کرنی اور دنیا کرنی ہے تو بید دنیا وہی ہے کہ اپنی دنیا کودین کے تابع کر کے زکوۃ ما لگنے سے پہلے ادا کردو، اور ایسے واقعات كرتے جاؤ \_الحمد لله ريز ھتے جاؤاور في سبيل الله چلتے جاؤ \_ جب تك كوئي شعبه باریکی ہے نہیں دیکھیں گے اس کاراز سمجھنہیں آئے گا۔راز جو ہے بیغیر کونہیں بتایا جاتا۔ دنیا کی محبت جو ہے سے فقیری میں ضرر ہے اور شریعت میں جائز ہے اور بالکل جائزے اور بہت ضروری ہے کیونکہ پیے ہوں گے تو ج کریں گے اور فقیر کہتا ہے کہ اگر جج نہیں کریں گے تو بھی جج ہوگیا کیونکہ جج کرنے سے نہیں ہوگا

بلكہ فج نيت سے موتا ہے، فج محبت سے موتا ہے اللہ جہال مل جائے فج ہے۔ فارمولے والا کہتا ہے کہ اللہ یہاں کیسے ل سکتا ہے، وہ اپنے گھر کے علاوہ بھی نہیں ملتاہے، تیرے گھر میں بھی نہیں ملے گا۔ بات سمجھنے کے لیے ایک مزاج جا ہے اور اس مزاج میں چلتے چلتے ایک بات آتی ہے اور پھراس بات کے پیچھے آپ چلتے جائیں توبیا ہے ہے کہ جو کچھ حاصل کیا اب اس سارے حاصل کوایک نے کام میں لگادیں۔جس طرح آپ نے زندگی میں بیسارا وجود جو بنایا ہے، سامھ سال میں جو بنایا ہے صحت بیاری ملا کر جو بھی وجود بناہے جسم کا جو بھی مکان بناہے، یہ جوآپ کی زندگی ہے یعنی ساٹھ سال کی زندگی جو ہے اب جا کے بیموت کے قابل بنی ہے۔اس طرح آپ کی ساری زندگی فقیری کے کب قابل ہوگی؟ جب ساری زندگی دے دوجیسے ساری زندگی دے کے آپ کوموت ملتی ہے اسی طرح ساری دنیا دے کرفقیری مل سکتی ہے۔ بیا یک Important اہم چیز ہے اور اس پر آپ چل نہیں سکتے۔اب آپ کا فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ بس جو کرنا ہے آپ کو Wholetime کرنا ہوگا۔ یہ نہ کہنا کہ اللہ نے Wholetime کیا کرنا ہے لیکن جو حکم ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ بس بیہ جولوگ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے فقیری نہیں دیتا تو کیا اس کے پاس فقیری ختم ہوگئ ہے؟ بھلا مجھی سمندر جتم ہوا، مجھی یانی ختم ہوا، مجھی ہواختم ہوئی، مجھی پہاڑ ختم ہوئے، بیساری سرکیس، ان کے لیے بجری، روڑی، پھر وغیرہ آتا ہی رہتا ہے اور پہاڑختم نہیں ہوئے۔ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی ختم نہیں ہوئی ہوگی اور نہ دریا ختم ہوں گے اور نہ ہواختم ہوگی' کچھ بھی ختم نہیں ہوگا' آپ لوگ تو بکرے کھا کھا كرختم كررہے ہوليكن وہ بھی ختم نہيں ہوئے بلكہ بيتو جائز جانور ہے اور جونا جائز

جانور ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا' آپ لوگ انداز ہ لگاؤ کہ پچھ بھی کہیں بھی حتم نہیں ہوتا 'شہر میں بری ڈویلپنٹ ہوگئ لیکن کھیاں ختم نہیں ہوئیں جس کوآپ نے مارنا تھا وہ بھی ختم نہیں ہوئیں۔شہر بہت اچھے ہو گئے لیکن مٹی ختم نہیں ہور ہی۔تو کوئی بھی چیز آج تک دنیا میں ختم نہیں ہوئی علم کے باوجود جہالت آج تک ختم نہیں ہوئی، پینمبر کے باوجود کافرخم نہیں ہوئے،جس شہر میں آپ چلے جائیں ہرشے Available ہے۔ تو فقیری اللہ نے کیے ختم کردینی ہے، فقیری اس کے پاس بے شارے۔بات صرف بیہے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے ابھی تک فیصلهٔ ہیں کیا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنا فیصلہ کرلو۔ پھر کہتے ہیں کہ فقیری کا فارمولاكيا ہے؟ بھلاشوق كاكيافارمولا ہوتا ہے شوق كا بھى كوئى فارمولا ہوتا ہے؟ كهتا كمين في وبان جانا ب- يوجها كدهرجانا ج؟ جب جانا بي تو پيمريني ہی جانا ہے۔ہم نے آج تک بیدد یکھا ہے کہ آنکھوں سے محروم بھی اپنے گھر پہنچ گیااور جہال کہیں اس نے پہنچا تھا پہنچ گیا جب کہ وہ آنکھوں سے محروم ہے۔ ایک شخص معذور ہے لیکن وہ بھی پہنچ گیا۔ ووٹ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو معذورانسان بھی دوٹ ڈالنے امیدوار کی گاڑی پر بیٹھ کر پہننے جاتا ہے۔توجو جو کرنا عاعان کرجاتا ہے۔ بندہ جوکرنا جا ہے کرسکتا ہے اور کر لیتا ہے۔ آب این گاؤں سے پیدل آ کرشہر میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اگرکوئی شخص پر کے کہ میں اللہ كى طرف جانا جا بتا بول تو الله كيون نبيل ملے گا۔ اگر نبيس ملتا توبينيت كى خرانى ہے کیونکہ انسان جو کرنا جاہے وہ سب کرسکتا ہے۔ فرض کرواسے منزل نہیں ملتی تو چلواس راہ میں مَر تو جائے گا اور بیاس کا حاصل ہوگا کہ فلاں شخص فقیری میں مر گیا۔ تو فقیری پوری ہوگئ اور بیآ پ کا فیصلہ ہے۔ دوسرا آ دی آپ کوصرف بات

بنا سكتا بي سمجها سكتا ہے مگر فقيري نہيں دے سكتا او آپ كوفقيري كون دے گا؟ آپ كامزاج آپ كوفقيرى دے گا' آپ كاشوق آپ كوفقيرى دے گا، اگرشوق نہیں ہے تو آپ فقرنہیں لے سکتے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی گھوڑے کو تالا ب تک لے جاسکتا ہے لیکن بیں جا بک مارنے کے بعد بھی اسے یانی نہیں پلاسکتا، پیاس ہوگی تو خود ہی ہے گا۔ آپ صرف پیر سکتے ہیں کہ یہ ہے تالاب اور یہ ہے گھوڑا' آپ کو بیاس سکے تو یانی بی لو نہیں تو گھوڑے کو کئی یانی نہیں بلاسکتا، گھوڑے کو تو پیاس ہی یانی پلاستی ہے۔اس طرح آپ کواگر پیاس ہے تو فقیری مل جائے گا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بینہیں ہوسکتا کہ مجبوب کے لیے اخباروں میں اشتہار دو کہ مجھے فلاں آ دمی سے محبت کرنی ہے تو وہ محبت کوئی نہیں ہوسکتی۔ آپ باقی سب کام خود کر سکتے ہیں کہ آپ نے نوکری بھی کرلی، کاروبار بھی کر لیے، شادی بھی کر لی، Conveyance والی چیز خرید لی، گھر کا سامان بھی خریدلیا، بچوں کے لیے چیزیں بھی خریدلیں ، مگرفقیری کانسخہ ایسے نہیں مل سکتا ۔ تو وہ اندر کی کہانی ہے کہ بیہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ جوآ دمی استطاعت ندر کھتا ہواس کو کوئی بھی چیز نہیں دی جاتی اور استحقاق والا بھی محروم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک چیز ہے جو بھی محروم نہیں ہوتی 'وہ صرف شوق ہے، جا ہے کسی چیز کا بھی شوق ہو، وہ آج تک بھی محروم نہیں ہوا۔اس لیےاے راہی تو بے ذوق نہ ہو۔ راہی اگر بے ذوق ہوجائے تو پھر بات ہی ختم۔ ورنہ تو یہ کتابوں کی بات ہے نہ کسی اور طریقے کی بات ہے۔اس وقت فقیری کو بھی کتابوں سے بڑھ کر بتایا جاسکتا ہے اور وہ بھی طریقے موجود ہیں، فقیری کے لیے نسخ موجود ہیں کہ بیکرووہ کرومگراصل میں تو آپ کا اپنانام ہے فقیری۔ تو فقراء نے فقیری کی کتابیں کیسے کھی ہیں؟ جیسے جیسے وہ لوگ

Behave کرتے جاتے تھے، جیسے جیسے وہ بولتے جاتے تھے بعد میں وہ بات قانون بنتی جاتی تھی۔ فقیری ہوتی ہے فقراء کو کھانا کھلانا، تو آج بھی وہ سارا پچھ موجود ہے، آج بھی بھوکوں کو کھانا ضرور کھلائیں گے، کھانا ضرور کچے گا' دیگی میں یا دیگ میں کچھ پچا کو کیونکہ یہ دو چار بندے بیٹھے ہیں یہ کھانا کھائیں گے۔ تو فقیری میں کنگر خانے ہوتے ہیں ۔ ضرور ہوتے ہیں اور باہر سے جو بندے آئیں فقیری میں کنگر خانے ہوتے ہیں ۔ ضرور ہوتے ہیں اور باہر سے جو بندے آئیں گے ان کے لیے تھہر نے کی جگہ بھی ہوگی اور ان کو بتانے والی بات بھی ہوگی، شب بیداری کا ساں بھی ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ دعا کریں کہ آپ کوشوق پیدا

موجائے۔

سوال:

یجھ لوگوں کو تو فقیری ہر گزنہیں ملتی اور پچھ کو بردی آسانی سے مل جاتی

15

جواب:

یہ نصیب کی بات ہے، شوق کی بات ہے، کرم کی بات ہے اور فضل کی بات ہے۔ علم ملاش سے مل سکتا ہے مگر شوق تلاش سے نہیں ملتا۔ شوق کوآپ نے خود ہی تلاش کرنا ہے وریافت کرنا ہے۔ اگر آپ کوشوق ہے تو پھر اس کی تحمیل کے لیے آدمی کو فقیری کا ادراک ہوتا ہے۔ دنیا اور فقیری کے شعبے ہی الگ ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں پہلے دنیا کے کام کروں گا اور ناممکن کام بھی کروں گا اور فقیری کاشوق بھی کروں گا اور فقیری کوئی آئی فالتو بات نہیں ہے کہ وہ بعد میں ہو فقیری کوئی آئی فالتو بات نہیں ہے کہ وہ بعد میں ہوگی۔ فقیری کاشوق کو اللہ تا ہے کہ جھے فلاں انسان سے محبت ہے وہ کہتا کی دے رہے ہیں؟۔ مثلاً شوق والا کہتا ہے کہ جھے فلاں انسان سے محبت ہے وہ کہتا کہ دے رہے ہیں؟۔ مثلاً شوق والا کہتا ہے کہ جھے فلاں انسان سے محبت ہے وہ کہتا کہ

ہے کہ چھوڑ واسے اور آپ اس طرح کرو کہ بائیسویں گریڈ کی ایک اعلیٰ نوکری لے لواوراس آ دمی کے پاس جانا بند کرو،اسے چھوڑ دو،تو شوق والا کہتا ہے کہ گریڈ كدهراور مين كدهر\_اسےا گركہیں كمہ بادشاہت لےلومگر وہ تخت چھوڑ تا ہے ليكن وہ محبت نہیں چھوڑتا، بیاس کا حال ہے۔ تو فقیری جو ہے صرف عشق کا نام ہے۔ مسلمان کی فقیری جو ہے پیچضور یاک کھی کاعشق ہے باقی سب باتیں چلتی رہتی ہیں۔فقیری منصب ہے اور منصب پیدائش ہوتے ہیں۔اس میں بڑے بڑے راز ہیں،ایک راز یہ ہے کہ اللہ کریم کوتو یہ ہے کہ حضور یاک بھی اگر نبوت سے سلے بھی خطاب فرمائیں گے، نبوت شروع ہونے سے ایک دن پہلے جو خطاب فر ما ئیں گے بیروہ بھی صدافت ہوگا کیونکہ منصب نبوت عطاء ہونے سے دوایک دن پہلے بھی حضور یاک ﷺ اللہ کے نبی تھے لینی منصب نبوت کا اعلان وعطاء ہونے سے پہلے بھی آپ نبی تھے لینی جولوگ پہلے آپ کے ساتھ دوسی اور وفا كررے تھے وہ سارے كے سارے اس وقت بھى اُمتى تھے۔اب بيرايك راز ہے ایسا کہ اُمتی تو پھر نبوت کے اعلان کے دن سے ہونا جا سے تھا مگر بداس دن کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے دن کی بات ہے۔ توسیجھنے کی بات سے ہے کہ جن لوگوں کومنصب عطاء ہوتا ہے وہ منصب پیدائشی ہوتا ہےاور وہ واقعات وہاں' اس جگہ سے ہوتے ہیں۔

سوال:

كوئى كيےدريافت كرے كه يہ جو جارامنصب ہے، يہ پيدائتى ہے؟

جواب:

بیاس طرح ہوتا ہے کہ اگر او ہے کا کلوا آگ میں چلا جائے تو اس آگ

کی حدت جو ہے وہ اس مکٹر نے کو بھی آگ بنا دے گی۔ پھر لو ہا آپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں ہی آگ ہوں اور پھرآگ سے علیحدہ ہونے کے بعد تھوڑی سی منڈک محسوس ہوتی ہے۔ لوہ کے تکرے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ سیمجھ سکتا ہے کہ میں آگ ہی ہوں۔ شیخ سعدی" کا کہنا ہے کہ جمال ہم نشین کا اثریہ ہوتا ہے کہ انسان بھی وییا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو کچھ اور ہی واقعات ہوجاتے ہیں۔ جب بھی آپ بزرگان دین کے پاس جاؤ تو ایک طریقہ یا درکھنا کہ جس طرح آپ لوگوں میں پند نا پند کی صلاحیت ہوتی ہے قبول اور نہ قبول کی صلاحیت ہوتی ہے'ان کے پاس بھی برصلاحیت ہوتی ہے۔جس دن آپ میں پہلی دفعہ محبت داخل ہوتی ہے توان کو جانے والامل جاتا ہے ، پھر ان کو آپ کی شکل سنوارنے کا موقعہ ل جاتا ہے اوراس شخص کو پہلی دفعہ سے پتہ چاتا ہے کہ چمرہ بھی سنوارنے کی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو بیکس دن ہوتا ہے؟ جس دن محبت ہوئی۔ جب آپ سی فقیر کے پاس جاتے ہیں ایسا فقیر جومشہور فقیر ہواور پوری عبادت بھی کرتا ہو، سچا ہواور آپ سچے آدمی ہول تو آپ سے کے یاس چلے گئے۔اگر ایک جھوٹا آدی آپ کے سے اللہ کی بات کررہا ہے، زورلگا کرکررہا ہے مگراس کا الرنبيل بوگااور سيخ آوي كامقصد دنيايي مويامقصد يجهاور بوليكن اس كااثر مو گاسچا آدی تو یمی کے گا کہ اللہ کاذکر ہور ہاہے۔اب اس آدی کی اپنی پسندے کہ وہ کیا جا ہتا ہے۔اسی ظرح درولیش کی بھی اپنی پسندونا پسند ہوتی ہے اور اگر بعض اوقات درویش اس شخص کوقبول نه کریں تووہ اپناحسن اس پرظا ہز ہیں کرتا ، وہ آپ كسامنالي بات ركه دے كاكرآب بدول موكركميں مے كدباباجى ية بيس كيا كرتے رہے ہیں ۔اور اگر وہ درولیش آپ كو اچھا ساتھی سمجھے تو وہ آپ كو

خوبصورت انداڑ سے بات سمجھا دے گا۔اس لیے آپ سے آ دمی کے طور پراپی تلاش کو جاری رکھتے ہوئے چلتے جائیں 'پھرآپ کوراڈ دیناکس نے ہے؟ وہ آپ کے محبوب اللہ نے راز دینا ہے۔اس تلاش کرنے والے کوتو پیتنہیں ہوتا کہ کون سي پير ہے اور كون نہيں ہے۔اس ليے وہ الله كانام ليتے ہوئے كہتا ہے كہ ميرے الله آپ تو سے بیں اور میں آپ کانام لیتے ہوئے چل پرا ہوں جبکہ مجھے پہنیں ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، کس تو سچا ہے تو میں بھی سچا ہوں ، اللہ سچا ہے تو میں بھی سچا ہوں اور میری محبت بھی سچی ہے۔ تو الله فرما تا ہے کہ میری محبت میں بس آپ چل پر واوراس کی شرط میہ ہے کہ کسی کوجھوٹا مت کہواور جھوٹا مت بولو۔ تمہارے پیروں کی محفل میں شامل ہونا یا پیرنوازی کانسخہ بیہے کہاس میں شک نہ کیا کرو۔ پیرصاحب سے بیند کہنا کہ میں نے اپناماعا پیش کرنا تھا بلکہ آپ اینے آپ کو پیش کردو۔ کیا پیش کردو؟ اپنی جا ہت پیش کردواورا پی محبت پیش کردوتو اس بظاہر جھوٹی دنیا کے اندران لوگوں کو سچ کا راستہ ملے گا کیونکہ اللہ کے سامنے كوكى چيز جمولى نهيس إربَّنا مَا خَلَقُتَ هٰذَا بَاطِلاً لِعِين اعمار درباتُو نے کوئی چیز باطل تخلیق نہیں کی ۔ تو دنیا عین سے ہے، اور آخرت بھی سے ہے۔ ذلِكَ الْيُوم الْحَق وه حَلْ يَحْ كادن بهي آئے گا۔وه بھي تج ہا اور يہ بھي تج ہے اسی سچی دنیا کے اندراللہ تعالی نے سب کچھ بیدا کیا ہے۔ جب آپ سی سمجھ کرچل رہے ہیں تو آپ خود ہی سے ہیں اور بیمین سے ہاللہ جس کو جا ہے جہاں سے چاہے عطافر مادے۔اگرآپ اعتراض کرنے لگ جاؤ کہ پیکیا ہے وہ کیا ہے؟ اليي صورت ميں اگر آپ مفتى اعظم بھى بن جائيں تو بھى آپ سے محروم ہوجائیں گے۔اس لیےآپایے سی کے ساتھ سفر کا آغاز کریں اور جونیت لے

كرآب يطي بين تو آپ كا الله اى طرح كهين نه كهين آپ كو ملے گا اور جلوه وكهائے گا۔ جہال يرآپ كى تىلى موگى، تصديق موگى، تسكين موگى وى جلوه آپ کے لیے تھا۔ اور بیاب بھی صحیح ہے کہ بعض اوقات غلط مقامات بھی آپ کے رات كاحصه بين -آپكوبات مجهآئى ؟ اگراك شخص راست مين فهوكر كها تا، گرتا را " چاتا چاتا چوئی تک پہنچ گیا توسمجھو کہ آپ کے نصیب میں منزل آگئ، صداقت آ گئی ۔ تو آپ جس رائے سے بھی آئے وہ راستہ سے جے ، توجوراستہ ہے سبٹھیک ہے، آیکسی کومت روکو، یہ جوغلط راستہ تھا بیآ پ کے لیے غیر نہیں تھا، براستہ آپ کو یہاں لے آیا ہے۔ وہ جن راستوں سے گزرنے، سچا آ دمی ان راستوں کی قدر کرتا ہے ہر چند کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔اب اگرآپ کے پاس ہمت ہے توان کی اصلاح کریں اور ان پر تقید نہ کریں۔ ان سے کہو کہ باباجی میں نے پیتھوڑی می بات نوٹ کی تھی، میرا خیال ہے اسے تیجے کرلیں۔ جب مرید منزل پر بہنی جائے ،اللہ کے یاس بہنی جائے اور دہاں جا کر پتہ چلے کہ بیرصاحب نہیں پہنچے، وہ تو اس سفر میں شامل ہی نہیں ہیں تو پھروہ مرید کہتا ہے کہ میں تو پیر سمجھتا ہوں کہ ان کی مہر بانی سے یہ بات بنی جو میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔مقصد سے ہے کہ اگرآپ کے والدصاحب فقیر نہ ہوں اور آپ کوفقیری مل جائے تو انچھا بیٹا وہ ہے جو والدصاحب کی عزت کرے اورعزت رکھے، والدصاحب غریب ہول تو امیر بیٹا وہی ہے جو والد صاحب کوسلام پیش کرسکے۔ تو آپ سے مجھیں کہ انتخاب کیا چیز ہے؟ انتخاب ہے کہ باپ کو باپ سمجھو، اگروہ آپ کے ساتھ غلط Behaviour، رویدر کھی یا کرے، ناراض کرے، ناراض ہوجائے، باب بھی دھوکا بھی کرجائے توباپ کوباپ ہی کہناہے،استادے اگرکل کو جھگڑا ہوجائے تو

استاد کواستاد ہی کہنا ہے اور ادب سے کہنا ہے کہ استاد جی ، ماسٹر جی ، بات بیہ ہے كهآپ جومرضى كهيں اور ہر چند كدوہ غلط بے كيكن آپ كى اسى طرح عزت كرتا ہوں۔وہ ٹیچر جو پہلی جماعت میں آپ کو پڑھا تا تھا،اس نے آپ کوعلم کاراستہ د کھایا، اس کا اوب و سے ہی کرنا ہے، وہ مولوی صاحب جس نے قرآن بر ھایا ہاں کا ادب ویسے ہی کرنا ہے،جس نے نماز پڑھائی اس کاویسے ہی ادب کرنا ہاورجس نے اس راست کاشوق دے دیااس کا ادب بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ ان راستوں کی کمائیاں ان راستوں کے لیے تعاون کرتی ہیں۔ کئی دفعہ یہاں ہے گمراہی ہوتی ہے کہراستہ فقر کا ہے اور فائدہ مٹھائی والے اٹھارہے ہیں۔ ایک جگہ بیرصاحب باتیں کررہے تھے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آگئی؟ ''ہاں جی آگئی ہے''' ہاں تو آپ کافی در سے یہاں بیٹھے ہوآپ بیاتاؤ کہ سارا فائدہ کس کو پہنچے رہا ہے"؟"جی فائدہ تو ہوٹل والے کو پہنچ رہا ہے جس سے ہم جائے بی رہے ہیں''۔ مدعایہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ Confusion ہے یریشان کرتی ہے کہ دین ماحول میں دنیاوی انداز کیسے۔اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سچا آ دمی Formalities تکلفات سے بے نیاز ہوکر سچ کی تلاش میں سفر کرتا رہتا ہے۔ سیج آ دمی کی ایک صفت میرے کہ راہتے میں جھوٹ کے مقامات اس کو جھگڑ ہے پر مائل نہیں کرتے۔مثلاً ایک آ دمی کی ہوائی جہاز کی سیٹ بک ہوگئی اور جہاز نے جارنج كريندره منك يرأر جانا ہے اورآب كوائير بورك كريب ايك آدى سے جھڑ ہے کا موقع مل رہا ہے ادھر جہاز جانے والا ہے اب آپ اس سے کیا كہيں گے؟ يه معامله بعد ميں طے موكا في الحال تو ميں نے جانا ہے كيونكه جہاز نہیں تھہرتا نو جن لوگوں کو دُور کے سفر در پیش ہوں وہ قریب کے جھکڑ نے نہیں

كرتے! آپلوگوں نے جانا دور بے ليكن جھڑا يہلے كر ليتے ہوكہ يہلے تم سے تو نیٹ لیں تو پھرآپ جہاز پرکب چڑھیں گے۔مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ بھی می جهازینبیں چڑھ کے بلکہ قیامت تک نہیں جاسے ۔اس طرح آپ بے شار وقت ضائع كراو ك\_اس ليے يہلے اسے مزاج كى ترشى فتم كرو\_آپ نے نپولین کا نام سا ہوا ہے نپولین کی ایک جنگ بردی مشہور ہے، Waterloo ''واٹرلؤ'' کی جنگ۔وہ اس کی زندگی کی اہم ترین جنگ تھی۔جس شخص کو واٹرلو جانا ہووہ مخص محلے کی جنگ نہیں ارتا ۔ توجس نے دور کا کام کرنا ہے وہ قریب میں جھڑانہیں کرے گا۔وہ یہیں کہتا کہ میری کتی بعزتی کی گئی ہے اور میں نے بدله ضرور لینا ہے بلکہ کہنا ہے کہ ہندوستان نے ہمارے ملک کوتو ڑا ہے، ہم اس کے ساتھ جنگ ضرور کریں گے اور زندگی ہی میں کریں گے، اس لیے یہ محلے کی جنگ ہم نے کیا لڑنی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسے چھوڑو۔ وہ جو سر جھکا تا ہے، سرفراز ہوگا، اور دونوں جہان کا کامیاب ترین انسان سلح حدید ہے۔ دونوں جہان کا کامیاب، پیدائش سے سلے کامیاب، بعد میں کامیاب اورساری كائنات مين كامياب، تو آي في صلح بيند فرمائي - بيات جو بي سيحق والى ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اُنا کے شکار ہیں، کھی آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، مارتے چلے جاتے ہواور ڈھال کا استعال ہی نہیں کرتے کہ آپ مشکل میں ہو حوصلہ بھی کرواورا نظار بھی کرو، کہنا ہے کہ میں اس کو مار کرفنا کردوں گا۔تو پیغلط بات ہے۔اسطرح آپ بیرے ہیں کہ دوسرے کی علطی کی آگ میں آپ خود جل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ غلطیاں آپ کرتے ہوجو آپ کا نصیب بن جاتی ہیں اوریہ یادرہتی ہیں۔آپ کے نصیب کا زیادہ حصہ وہمل ہے جوآپ کے ساتھ

دوسروں کی غلطی ہے۔تو دوسروں کی غلطی آپ ہی کا نصیب ہے اب آپ اس کی غلطی کے ساتھ جھگڑانہ کروبلکہ بید میکھوکہ اس میں آپ کا نصیب کتناہے، بس پھر حب كرجاؤ، فقيركبتا بكرارادهر سے كالى به مارى طرف سے دعا ب-اس لیے اس کو انٹا کر پھینک دو۔ جہاں پھول رکھے ہوئے ہیں وہاں ایک پھر بھی ڈال اور جھکڑا مت کرن تو آپ پھول والے کو Pay کرسکتے ہیں اور نہاس کو Pay كرو، نهاس كوجواب دؤبس جوبيها مان ديتا ہے، اس كو أثفا وُ اور چل پڑو، اب اس سارے سامان کو لے کرا گے چل برو جہاںغم ملے وہاںغم کوسمیٹ لواور وہان م کوضائع نہ کرنا۔ یہ آپ کا مقام ہے بلکہ آپ کا مقام تو آگے ہے ۔ ہر اک مقام سے آگے مقام ہے تیرا حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں توحیات کے ذوق سفر کے ساتھ چلتے جاؤ' پیذوق سفر ہی غنیمت ہے اور اس کے ساتھ ہی چلتے جاؤ اور اس میں مقام تلاش کرنے والا کبھی فقیری نہیں کرسکتا ،فقیری میں مقامنہیں ہوتا ،فقیری میں سفر ہوتا ہے۔بس آپ لوگ بیربات یادرکھنا! جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا ہے اور ایسا ایسا حاصل ہوتا ہے بس ان کی بات ختم ہوگئ کیونکہ لامتنا ہی کا کیا حاصل ۔مثلاً جوسورج کےسفر برہو وہ تو جب پورا ہوگا جب وہ جل جائے گا'اس سے پہلے اس سفرنے پورانہیں ہونا۔ جواس سے پہلے بیان کررہا ہے وہ غلط بیاٹ کررہا ہے۔بس بیاتی ساری کہانی

فضل کے حوالے سے جو مجھ پر ہوا ہے، یااللہ اس پر بھی فضل کر ۔ تو آپ نے بید
کام کرنا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنی ہے جواس چیز سے محروم ہے اور جوآپ کی
پاس ہے ۔ پھر مسلم حل ہوجائے گا۔ آپ بات سجھ رہے ہیں کہ اس بات کا کیا
جواب ہے؟ اس کا جواب ہیہ کہ آپ لوگ چلتے جا کیں، سچے کا سفر سچا ہے اور
ہمیشہ پورا ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی پورا ہوتا ہے ۔ اللہ کے سفر میں انسان بھی محروم نہیں
ہوا، جہاں بھی سفرختم ہوجائے وہیں پر اللہ ہے ۔ اور حاصل کرنے والا بیہ کہتا ہے
کہ میں یہ کام کرآیا ہوں ، اللہ کے سفر پر گیا تھا اور پھر سارا کام ہوگیا۔ اور شوق والا
کہتا ہے کہ اللہ مل گیا اور کام ہوگیا ہے۔ یہ اور کہانی ہے۔ تو پر وانوں کی اور
داستان ہے، یہ قربانی کی بات ہے۔ شع کے پاس جاکر واپس آنے کا سوال ہی
پیرانہیں ہوتا۔ تو اس طرح شوق کا پیۃ چلتا ہے اور شوق والے کا پیۃ چلتا ہے۔
سوال

آپ نے فرمایا تھا کہ جوجان لیتاہے وہ مرجا تاہے ....

جواب:

فقرہ یوں ہے کہ بیوہ داز ہے کہ جس نے جان لیاوہ مرگیا اور جونہ جان کیا وہ مارا گیا۔ اس میں پوری بات آگئ ہے۔ بیفقرہ ہی ایسا ہے کہ جس میں انجام ساتھ ہی آگیا ہے۔ مطلب بیہ کہ بیوہ حالت ہے کہ جب سی چیز کی حقیقت انسان پر آشکار ہوجائے تو وہ انسان مرجا تا ہے ۔
مقی وہ اکشخص کے تصور سے اب موہ رعنائی خیال کہاں اب موہ رعنائی خیال کہاں اب موہ عزیز' ساتھی چلا جائے تو پھر انسان ختم ہوجا تا ہے۔

اللہ نے فرمایا ہے کہ میں شہرگ سے زیادہ قریب ہوں مگر سے جھنہیں آتا۔

جواب:

جب بیکهاتوکس سے کہا'آپ سے کہا ہے۔ بیقرآن پاک میں کہا ہے ۔ تورآن پاک میں کہا ہے تو جب قرآن پاک میں آپ اُس مقام کو پڑھو گےتو پھر بات مجھآئے گی۔اللہ تعالیٰ نے انسان سے خطاب فر مایا ہے کہ جب میر ابندہ مجھ سے مانگا ہے تو مجھ اپنے قریب ہونے اپنے قریب ہونے ہور قریب ہونے ہور قریب ہونے کے لیے اور جب تا ہے اور جب تم سیمرہ کرتے ہوتو قریب ہورے حبیب کے قریب ہیں وہ میرے قریب ہیں۔ سے طریقے بھی ہیں' مثلاً میہ کہ جومیرے حبیب کے قریب ہیں وہ میرے قریب کرتا ہے؟ سجدہ وہ میرے قریب کرتا ہے؟ سجدہ میں۔ سے آسان کون سائمل ہے جوقریب کرتا ہے؟ سجدہ سب سے آسان کون سائمل ہے جوقریب کرتا ہے؟ سجدہ سب سے زیادہ آسان کی ہوجائے تو بندہ قریب ہوجاتا ہے۔ ایسابالکل میں ہوجائے کے ایسابالکل میں ہوجائے کو بندہ قریب ہوجاتا ہے۔ ایسابالکل

ہوسکتا ہے۔اللہ تعالی کے قریب ہونااس لیے مشکل نہیں کہ اللہ کہیں گم نہیں ہوتا بلکہ آپ توڈرتے پھرتے ہو کہ کہیں اللہ مل نہ جائے "آپ تو اس سے چھپتے پھرتے ہو کہ اُس کو کیسے ملیں اور کس منہ سے ملیں کیا پیش کریں 'آپ لوگ بھاگ رہے ہواور اللہ آپ کے پیچے لگا ہوا ہے وہ آپ کا تعاقب کررہائے۔ تو آ ہے اُس کی طرف جانا شروع کر دو۔ آپ اس کی طرف کب جاؤ گے؟ توبہ کر کے جاؤ' تب جاؤ جب آ ہے کے پاس ایساعمل کوئی نہ ہوجس کود مکھ کروہ ناراض ہو تواس طرح کا کوئی کام کرلو پھر اللہ قریب ہی قریب ہے۔ آپ بدی سے دور ہوجاو' اللہ قریب ہی قریب ہے۔ اللہ ضرور قریب ہوجاتا ہے۔ ایک بزرگ نے اینے پیرصاحب سے سوال کیا کہ یا پیرومرشد ہمیں توحید کے بارے میں کچھ مسمجھائیں اُن کے پیرصاحب نے فرمایا کہ کچھوفت کے بعد سمجھاؤں گا۔ بات آئی گئی ہوگئی۔ چھ عرصہ بعدم پداوران کے پیرصاحب فج کرنے کے لیے گئے ارائے میں ایسا تفاق ہوا کہ ایک جگہ نماز پڑھ رے تھے ایک سوار گھوڑے پر چڑھ كرة يا أس سوارن بيرصاحب كوالك بلايا أن سے كھ بات كى بيرصاحب نے ادب سے جواب دیا اور وہ سوار رخصت ہوگیا۔ پھر وہ اپنے مریدسے بات كرنے لگ گئے۔أس مريدنے يو چھاكہ بيكون بزرگ تھے جوآئے اور چلے گئے۔انہوں فرمایا کہ بیخطر العلق تھ مرید کہنے لگا کہ کیا مطلب بی کیوں آئے تعى؟ بيرصاحب في جواب ديا كدوه كهدر عظ كدآب فج يرجار بي بين تو اگرآ پہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں۔مریدنے بوچھا آپ نے نہیں کیوں کہا تو پیرصاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھوہم اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں کہیں ایسانہ ہوکہ ہم تیرے خیال

میں گم ہوجائیں! اور یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ تو حیدیہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سفر پر جار ہے ہوتو کہیں خضر الطب کا خیال میں گم نہ ہوجانا۔ اس طرح برے برے بوت رہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے رہتے ہیں ..... سوال:

يه بزرگ يه پيركون تھ؟

جواب:

وہ آپ کے اور ہمارے پیرتو نہیں تھے وہ تو پیروں کے پیر تھے۔ آپ
اندازہ لگا ئیں کہ وہ کون تھے یا وہ کون ہوں گئ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ
نہیں۔ تو مرید کا نام تھا وا تا صاحب اور ان کی کتاب کا نام '' کشف المحبوب' ہے'
اور بیداُن کا اپنا ذاتی واقعہ ہے۔ تو ایسی الی بات وہ سمجھاتے ہیں۔ جہاں تو جید کا
اور بیداُن کا اپنا ذاتی واقعہ ہے وہیں کہیں درمیان میں بات سمجھا دی ہے کہ تو حید کیا
ہوتی ہے۔ بعض اوقات کسی بندے کے خیال میں گم ہوجانا بھی تو حید ہوتی ہے' یہ
می انہوں نے بتایا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور بندے کے خیال میں گم ہوجانا کیا
ہوتا ہے؟ تو شرک یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ سے رو کنے والے کی یا دکا نام شرک ہے'
اللہ کی یا دولا نے والے کی یا دمیں رہنا شرک نہیں ہے بلکہ تو حید ہے۔ وہ جو اُدھر
اللہ کی طرف لے کر جائے وہ تو حید ہے اور جو اُدھر سے روکے وہ شرک ہے چاہے
اللہ کی طرف لے کر جائے وہ تو حید ہے اور جو اُدھر سے روکے وہ شرک ہے چاہے
اللہ کی طرف کے کر جائے وہ تو حید ہے اور جو اُدھر سے روکے وہ شرک ہے چاہے
اللہ کی طرف کے دین کیسے ہوسکتا ہے؟ بعض اوقات مذہ بی ہوت ہیں کہ آپ مجب بھول جائے ہیں۔

تکلقات نبا تیں الی ہوتی ہیں کہ آپ مجب بھول جائے ہیں۔

سوال:

ا پنے پیر کا حکم کس حد تک ماننا جا ہیے؟

جواب:

یہ بڑی آسان بات ہے کہ کسی کا مرید ہونے کے بعد اگر بید دریافت
کرنا پڑے کہ مجھے کیسے چلنا ہے 'چ کیا ہے جھوٹ کیا ہے 'کرنا کیا ہے 'کدھر جانا
ہے تو پھر راہنما کا کیا کام ۔ اگر تو راستہ خود ہی تلاش کرنا ہے تو شخ کی کیا
ضرورت۔ اس لیے جو آپ کاعلم ہے اُس علم کو بھی اُس شخ کے تابع کردویعنی
اپنے ہادی کے تابع کردؤ پھر جس طرح وہ کھے آپ کرتے جاؤاورا س کے ساتھ

سوال:

اگروه غلط کیے پھر بھی مانتے جا کیں!

جواب:

ہاں پھر بھی مانے جاو کیونکہ وہ بات عقل کے صاب سے غلط ہوسکتی ہے گر دراصل سے جو لوط کے دوالا ہے وہ اللہ ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ جب آپ اُس کے حوالے ہو گئے تو پھر آپ اُس کو بیانہ کہو کہ بہتر جانتا ہے۔ جب آپ اُس کے حوالے ہو گئے تو پھر آپ اُس کو بیانہ کہو کہ آپ مجھے اس طرح گائیڈ کرو' وہ کوئی آپ کا Assistant 'نائب نہیں ہے کہ آپ کوفلاں مقام پر وہ ہدایت دے۔ اس آپ کوفلاں مقام پر کوئی اور ہدایت دے۔ اس لیے وہ جو کہتا ہے آپ کرتے جا ئیں ۔ صیم بہتر جانتا ہے کہ مریض کے ساتھا اُس نے کیا کرنا ہے 'شخ بہتر جانتا ہے کہ اُس نے سفر کر نے والے کوس طرح سفر کرانا ہے۔ اس حد تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کوائن کی کوئی بات ناجائز گئے تو کر گزروکیونکہ اگر جائز آ دمی کہ در ہا ہے تو ناجائز بات بھی سے جم ہوگی۔ در کھنا ہے ہے کہ اگر آپ کوائن کی کوئی بات ناجائز گئے تو کر آپ نے اُس آ دمی کا کہنا کتنا مانا ہے۔ تو کہنا مانے سے لوگوں نے بڑے بڑے بڑے

جواز نکالے ہیں۔ایک دفعہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ حضور پاک بھی اللہ کریم کا سجدہ فرمارہ ہے تھے اب اللہ کا سجدہ ہوا ور اللہ کے مجبوب پاک سجدہ ادا کررہے ہوں تو کسی کی کیا مجال کدا س کو درمیان میں سے رو کے یا آگے پیچھے کرے تو ایک بچہ آگی امام عالی مقام حضرت امام حسین الفیلا آپ کے نواسے 'آپ کے اوپر سوار ہو گئے 'انہیں تو چاہیے تھا کہ بچے کو چھکا واور پھر اپنا فرض ادا کرو' پھر آپ نے کہا کہ بچہ اپنا ہے اور اللہ بھی اپنا ہی ہے' چلو خیر ہے۔آپ کو بات سمجھ آئی ؟ کہا کہ بچہ اپنا ہے اور اللہ بھی اپنا ہی ہے' چلو خیر ہے۔آپ کو بات سمجھ آئی ؟ مطلب یہ ہے کہ ایک راہ یہاں سے نکال دی۔اور باقی لوگوں نے بحث نہیں کی مطلب یہ ہے کہ ایک راہ یہاں سے نکال دی۔اور باقی لوگوں نے بحث نہیں کی کہ جبریل امین الفائل یہ کر دیے' یا یہ کہ ایک حبور ہو ہو ہو ہو اور بھی ہو ہو کہا ہو خیر ہو ہو ہو ہو گئے ہو کہ ایک رائی ہو ہو ہو گئے ہو کہ کہ خیر یل امین الفائل یہ کہ رائی رہبر ہے۔تو آپ مزاج رہبر پر چلتے جاو' جیسے آپ نے فرمایا ہے ویسے کرتے جاو'

تو تصیحت ہے ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں اور آپ کا دین راہنمائی ہے اور اگر کسی کورا ہنما بنالیا ہے تو جیسے وہ راہ دکھائے آپ چلتے جا کیں ۔ تو یہاں لوگ بحث عام طور پر بیہ کرتے ہیں کہ راہنما کے ساتھ ' پیر کے ساتھ مرید کی وگائیڈ کرتا مرید کی ڈیوٹی کیا ہوئی چا ہے' اگر مرید شریعت لے کر پیر صاحب کو گائیڈ کرتا جائے اور پیر صاحب اُس کو راستہ بتاتے جا کیں ' اُس کو پچھا ور سمجھاتے جا کیں تو خاکوئی سفر ہوگا اور نہ کوئی مسافر رہے گا اور پھر بیتو بحث ہی بحث رہ جائے گی۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اسلام میں خوبی والی کوئی بات ایس ہے کہ چودہ سوسال گزرنے کی وجہ بیہ ہے کہ اسلام میں خوبی والی کوئی بات ایس ہے کہ چودہ سوسال گزرنے کے بعد بھی انجھی تک بئی کتا ہیں لکھنے کی گنجائش ہے۔ ہونا تو چا ہے کہ چھوٹا سا کوڈ ہو کہ گھر پڑھو' یا نجے نمازیں ادا کرو' روزہ رکھو' پیسے ہیں تو زکو ق دو' جج کرو' اللہ پر ہوکہ کلمہ پڑھو' یا کے نمازیں ادا کرو' روزہ رکھو' پیسے ہیں تو زکو ق دو' جج کرو' اللہ پر اعتا در کھواور حضور پاک سے گھر گھر شریف

مکمل ہوجائے گا۔اور بیر کتاب ور آن مجیداللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اِسے پڑھو۔ اس طرح مسلمان کا امتحان تو ختم ہو گیا۔ مگر پھراور کیا ہے؟ اگر بات ختم ہوجاتی تو پھرفقہ نہ ہوتی 'اگر بات ختم ہوجاتی تو پھرسلاسل نہ ہوتے 'بات ختم ہوجاتی تو ختم ہوجاتی لیکن بات ختم ہوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ''اور''بات ہے۔ پچھتو پیغام زبانی اور ہے

تو کوئی پیغام اور ہے اور بہال سے پتہ چلتا ہے کہ بات اتنی آسان بھی نہیں ہے جنتی آسان لوگ مجھ رہے ہیں۔مثلاً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہمسلمانوں کوغلبہ عطا فرمائیں گے غلبہ ہم نے دیکھانہیں ہے اور اللہ بچ بولتا ہے بیر بھی پنہ ہے ان وعدالله حق الله كاوعده توويعي اي حق بدالله جوجا بتا بكرتا باوروه بات ہوکررہتی ہے۔توبات سمجھنے والی ہے۔تویبی بات سمجھنے والی ہے فقہا کا آنایہی بات ہے ورنہ تو شریعت بالکل آسان ہی بات ہے کہ جس آ دمی نے نماز پڑھ لی' ز کو ہ دے دی اور اگر یعیے ہوں تو حج بھی کرلیا ، نہیں ہوں تو چلوگز ارہ کرلیا 'ماں باپ کی خدمت کرلی کلم شریف مکمل کرتا ہے اور روز ہ بھی رکھ لیتا ہے تواب اُس کو پراہلم کیا ہے؟ دین میں بیضروری ہے کہ مسلمانوں کوراضی کرنا ہے۔میرا خیال ہے کہ کوئی پراہلم ہے اور وہ پراہلم دریافت کرتے کرتے وضاحتیں شروع موئیں اور پھر وضاحت کی وضاحت اور وضاحت کی پھر وضاحت ..... اور پھر لوگوں کا اپناسفر جاری رہا۔اورسفر چلاکس طرف ہے؟ یہ بھی غوروالی بات ہے کہ بہت ساڑے لوگ مسلمان ہو گئے اور اجماع نہ ہوا' لوگ مسلمان ہو گئے لیکن جماعت اسلامیہ نہ بنی مسلمان بن گئے اور اُمّت واحد نہ ہوئی۔ تو پھر بنا کیا ے۔آپ لوگ بیروچو کہ جب آپ سارے مسلمان ہوتو پھر جھگڑا کس بات کا

ہے۔اچھااب میریا کستان ہےاور میاسلای ملک ہے اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا گیا' میلے سب نے سوچا کہ بیشاید ہندولوگ ہوں گے اور ہمارے ملک میں ڈاکہ ڈالتے ہوں گئے پتہ چلاکہ اُس کا نام تومسلمانوں والاتھا جوڈا کہ ڈالنے والا تقارسب کے مسلمانوں جیسے نام بھے۔ پتہ بیرچلا کہ مسلمان ڈاکوہوتے ہیں اور بی بھی پتہ چلا کہ مسلمان گنا ہگار ہوتے ہیں مسلمان رشوت لیتا ہے بی بھی پتہ چلا' مسلمان بے ایمانیاں بھی کرتا ہے بیجھی پتہ چلا' آٹے میں مٹی اور ہلدی میں رنگ ریکھی سنا ہے کہ ہوتا ہے ملاوٹیں ہوتی ہیں اور پیجھی پیتہ ہے کہ ملاوٹیں کرنے والےمسلمان ہوتے ہیں' تواہیے مسلمانوں کو جومرضی کہداد تھیک ہے۔ یا تو پیفتوی ہونا جا ہے کہ جس نے کھانے کی چیز میں ملاوث کی اُس کواسلام سے خارج كرديا كيا'ادهرز مانه خاموش بيعني اسلام قبول كرنے والے خاموش ميں' يا توبية وازة جاتى يايه كهايك رجير حجيب جاتا 'ياايك اخبارة جاتا كه مندرجه ذيل لوگوں کواسلام سے خارج کرویا گیا'ایسا تو ہوا کوئی نہیں ہے بلکۃ بلیغ کرنے والے آ پس میں اور Common Man عام آ دی بیارہ پر بیثان ہے کہ مبلغ ، مبلغ نے لڑیڑا ہے اور جھگڑا ہو گیا' یا رسول اللہ اور محدرسول اللہ کہنے اور نہ تہنے پر جھکڑا ہو گیا۔ایک شخص کہتا ہے کہ ایک آ دمی اللہ کو پیارا ہو گیا تو دوسرا کہتا ہے کہ اللہ کو پیارانہیں ہو گیا بلکہ فنا ہو گیا ہے کیونکہ وہ یارسول اللہ کہنا تھا اور دوسرا كہتا ہے كه شهيد موكيا كہتا ہے كه اس آ دمى كوتو شهيد نہيں كہنا جا ہے۔اس بات ير آپس میں جھڑا ہو گیا۔ لا ہور میں دو کانفرنسیں ہوئی تھیں یا رسول اللہ کانفرنس اور محمد رسول الله كانفرنس تو جھاڑا ہی ہو گیا۔اب مطلب بیرے کہ بیربات یہاں تک م سی کہ اگر نماز میں حضور یاک ﷺ کا تصور آ جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی اور

دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جس نماز میں حضور پاک کا تصور نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہے مقصد پیہے کہ ہے

تير فقش يا كى تلاش تقى جو جھكار بامين نماز ميں اب بدونوں کے نزد یک نماز کس کی ہے؟ اللہ تعالی نے کون ساسٹم ایسا بنایا ہے كة د هے لوگوں كى نماز ہوتى ہے آ د ھے لوگوں كى ہوتى نہيں ہے۔ تو آپ لوگ یہ بات سمجھور اس لیے وضاحت کی غرض سے لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو پھر یفظی کرتے ہیں کہ پھر پیرصاحب سے بحث كرتے ہيں اور أس كوشريعت سكھاتے ہيں۔ تو أستاد كو جو گرسكھائے وہ جھوٹا شاگرد ہے۔ تو آپ بات کو سمجھ گئے؟ کہ اُستاد جو گرسکھائے آپ وہ کرتے جاوً!That's all يَوْ وو آ ب كوبهتر راسة بتائے گا۔ بيالك سوال بے كه آب مريد ہيں كنہيں ہيں بينك مريدنه بنيں ليكن سكون سے چلتے توجاكيں۔اس ليے آسان بات اورميري نفيحت يه ب كه اسلام ير بحث ندكرو جوآ دي اسيخ آپ كو مسلمان کہتا ہے أے مسلمان مجھو بس آپ اپنے آپ کواسلام کی راہ پر چلاؤ اسلام علم کانام نہیں ہے بلکھل کانام ہے اور آپ مل کرتے جاؤ "آپ کوسکون آ جائے گا۔ اور پھرمیلہ ختم ہوجائے گا۔ تو آج کی بات کل نہیں رہے گی کیونکہ کل آپ نے فنا ہوجانا ہے آپ نے چلے جانا ہے اور آپ نے قبرستان بن جانا ہے ایک دن آپ سارے کے سارے قبرستان بن جاؤ گے کپر کھیل ختم ہوجائے گا۔ پھر بحث ختم ہوجائے گی کیونکہ دونوں مولوی اللہ کو پیارے ہوجا کیں گے وہ مولوی جومناظرہ كرنے والے تھے مباہلہ كرنے والے مجادله كرنے والے بقراط عالم وہ سب اللہ کو پیازے ہو گئے۔ کتنے دعوے رائیگاں ہو گئے کیا کیا باتیں

آپ نے یہاں دیکھیں اور کیا کیا باتیں کہاں ہے کہاں چلی گئیں۔اس لیے تو بہ بی بھلی ہے۔آپ بیشک کسی پیر کے پاس مت جا کیں لیکن اگر گئے ہوتو پھر کوئی الکے عمل پوچھوکہ کیا ہے 'پراہم کیا ہے' سوال کیا ہے؟ اور سوال کے بغیر تو جانانہیں چاہیے تاکہ آپ کو پیتہ ہوآپ کا مقصد کیا ہے' مدعا کیا ہے' آپ کو کیا چاہیے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔

سوال:

صراط متقيم كاكياتصور ع؟

جواب:

جواس زندگی میں اپ علم کے مطابق یا اپ وجدان کے مطابق آ ج سے پہلے یا آج کے دن اپ علاہ کی اور کوسیدھی راہ پر مانتا ہے اس آ دی کے ساتھ ساتھ چلنا صراطِ متقیم پر چلنا ہے۔ تو وہ لوگ جوا پے سے پہلے یا آج کے زمانے میں اپ علاوہ کی اور آ دمی کوسیدھی راہ پر چلنا ہوا ما نیں اُس آ دمی کے ساتھ یا اُس کے نقشِ قدم پر چلنا 'صراطِ متنقیم ہے۔ آپ کو بات سجھ آ گئی؟ صراطِ متنقیم صرف چلنے والے کاراستہ ہے اللہ نے جس کی راہ کو صراطِ متنقیم کہا ہے اُس کی راہ پرچلو یکسی والفیر آن الْحکیئیم یو اِنگ کے کیم نیا اُلمورُ سَلِیْنَ یو اُس کی راہ پرچلو یکسی واللہ نے فر مایا کہ قرآن کی کہ میں کو تم ہے کہ آپ ہمارے مسول ہیں اور صراطِ متنقیم پر ہیں۔ یعنی کہ آپ ہی ہیں سیدھی راہ پر تو آپ لوگوں کے سامنے سرٹیفیکیٹ آ گیا ہے کہ عملی صوراطِ مُستقیم کون ہے؟ لوگوں کے سامنے سرٹیفیکیٹ آ گیا ہے کہ عملی صوراطِ مُستقیم کون ہے؟ حضور پاک جس کی ذات گرامی ہے اور آپ لوگ اُس راہ پرچلتے اِچلو اوروہ راہ حضور اگرم عین کی زندگی صرف وہ نہیں کیا ہے؟ تیرے شوق کی راہ ہے۔ اب حضور اگرم عین کی زندگی صرف وہ نہیں

ہے جوآ ب جانتے ہو جوآ بالوگنہیں جانتے وہ بھی ہے آ ب کی ریکارؤمیں جوزندگی آئی ہےوہ دن کی زندگی ہے یعنی آ دھی زندگی اور آ دھی زندگی ریکارڈمیں ہی نہیں آئی وہ آپ کی شب کی زندگی ہے۔ تو شب کی زندگی بھی اتنی ہی اہمیت ر کھتی ہے۔ وہ ذاتِ گرامی جو جا گئے زیادہ ہیں اور سوتے کم ہیں۔اُن کی شب کی زندگی زیادہ اہم ہے۔ تو کی انسان کوآ پ نے وجدان عطافر مایا ، کسی کوراستہ عطافر مایا، کسی کو جهاد کا جذبه عطافر مایا اکسی کوعبادت عطافر مائی، کسی کو کچھ عطا فر مایا 'کسی کو بچھاورعطا فر مایا'جو چل رہے ہیں ٹھیک جارہے ہیں۔تو آپ لوگ وہ زندگی اختیار کریں اور خلوص کے ساتھ اختیار کریں اور چلتے جائیں۔اگر دوسرا آ دی جہادا ختیار کررہاہے اورآ پ تعلیم یاعلم اختیار کررہے ہواس کی قدر کروتو وہ آپ کی بھی قدر کرے گا کیونکہ آپ دونوں ایک راستے پر چل رہے ہو طالانکہ شعبے جدا جدا ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو کیا آپ کے بعد کسی اور نے بیراستہ طے کیا؟ پھرآ ہے کہیں گے کہ طے کیا مصابہ کرام فی نے طے کیا ، چلوصحابہ کرام تو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین میں تو پھر آپ اس رائے پر چلو۔ آپ کہتے میں کہ وہ بھی ذرا دور کی بات ہے ذرا قریب کی بات ہونی چاہیے۔ تو اس راستے پر کیا كوئى اور بھى لوگ چلے؟ كہتا ہے كہ جى ہاں كا ہور ميں اسلام كآنے سے يہلے داتاصاحب آئے ، خواجہ صاحب آئے اور اولیاء کرام "آئے اور علماء صاحبان آئے 'پھران کے رائے پرچلو' کہتا ہے سیجی یہاں سے پہلے چلے گئے تھے۔ تو آج کل کوئی اُس راہ پرچل رہاہے؟ کہتا ہے کہ ہاں اباحضور چلتے تھے تو چرتو ابا کی راہ پر چل واواحضور کی رآہ پر چل۔ کہتا ہے کہ وہ بھی کچھزیا وہ یا زنہیں كدوه كيے چلتے تھے۔ توكسى اور آ دى كود كيم بہلے اُس كوس فيفيكيك دے كريمراط

تتقیم پر ہے اور اس پر انعمت عکیہ م استعبالاتا ہے اور پھر تو اس بے راستے یرچل ٔاگراُس کے راہتے پرنہیں چلتا تو اُس کی سنگت پر چلا جا'اس نے گمراہ نہیں مونا كيونكماس يرالله تعالى كاكرم باوروه أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ والول ميس ي ہے۔ تو آ پھی اُن کی انگلی پکڑ کر چلتے جائیں۔ تو صراطِ متقیم کا مطلب یہ ہے۔ اور بیالله تعالی نے خود بتایا ہے۔ تواللہ تعالی کی بات کیا ہے اس نے کہا کہ دعا ما نگا كرو إهدنا الصِّواط المُسْتَقِينَمَ الله تعالى بمين سيدهي راه وكها كس كى راه؟ صِواطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ أَن لُوكُول كَل راه جن يرتيراانعام مواراوراكر آپ لوگ انعام یافتہ کوئبیں مانتے تو پھر تو آپ پہلے ہی گمراہ ہو گئے اور آپ اسلام میں داخل ہی نہ ہوں تو اچھا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں ہو کہ کوئی آ دمی اصلاح یافتہ ہے یا انعام یافتہ ہے۔آپ کی انعام یافتہ کا نام لؤ تووہ آپ کے علم میں اور ٹاریخ میں ہونا جاہیے۔صراطمتنقیم ڈھونڈ نا اس لیےمشکل ہے گہآ پ نے اپنی تاریخ کارُخ اپنی مرضی سے بنالیا ہے۔اب ہاری تاریخ کیوں پریثان ہوئی ہے سب لوگ مارشل لاء مارشل لاء کہتے ہیں؟ تاریخ شروع ایسے ہوئی ہے کہ ہند میں سندھ کے اندر اسلام کی آمد' ایک سترہ سال کا لڑکا' یہاں آنے والا مجامدِاوّل محد بن قاسم تفا۔ شاید آپ مارشل لاء کواس لیے پسند کرتے ہیں کہ سیہ سالاروں کوآپ پیند کرتے ہیں۔صلاح الدین ایونی بھی ایک سیدسالارتھا۔اس لیے پچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوج والا شعبہ ہی اچھا ہے اور پچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت اچھی ہے جمہوریت چیز تو بہت اچھی ہے اور اصل میں اسلام کو بیاب چاہے تھی لیکن کیا کریں کہ اسلام ہم سے پہلے آ گیا' اب کیا رائے وین ہے۔یا تو دنیا والوں کے ووٹ سے اللہ تعالیٰ حکمران اعلیٰ بنما ' اُس نے تو دنیا والوں کی

يرواه بي نہيں كي اور يہلے خدابن بيشا عين چوتھائى دنيا الله تعالى كو مانتى ہے۔ليكن پھر بھی اقتدارِ اعلیٰ اُسی کے پاس ہے۔اگر نہیں مانو گے تو وہ تواللہ ہے وہ تو ویسے بی آپ کو اُڑا کے رکھ دے گا۔اس کا مطلب بیہے کہ اللہ کا اللہ ہونا ووٹ کے بغیرے ؛ پیغمبر کا پیغمبر ہونا ووٹ کے بغیرے 'ایسے ایسے پیغمبر گزرے ہیں کہ ان ہے گنتی کے چار یا پنچ آ دمی مسلمان ہوئے مگر پھر بھی وہ پیغیر ہیں سیح ہیں۔تو ثابت کیا ہوا کہ بندوں کی تعداد پر مقدار پر پنجبر کا بنیانہیں بلکہ پنجبراللہ کی رضایر ے ان میں صدافت ہے کیونکہ ان کا ایمان اللہ کی رضایر ہے اور اُس کے فیطے پر ہے۔اس لیے جمہوریت جو ہے وہ یہاں آ کے مارکھا گئی کہ جمہوریت کیا بات نہیں بلکہ صدافت کی بات ہے۔جس طرح شہر میں جھوٹے ووٹرز ہوں تو اُس میں سچا آ دمی کیے جیت سکتا ہے آتے ہی بتا دو۔ اگر ووٹرز جھوٹے ہوں تو جھوٹا ہی جیتے گا۔ آپ دعا بیکر و کہ معاشرہ سیا ہوجائے اور اگر معاشرہ سیا ہوجائے تو پھر ووٹرسچا ہوگا اور پھرسچا ہی جیتے گا۔تو جب تک ایسانہیں ہوتا تو پھراُس وقت تک کیا ہوگا؟ ایک بھائی اُدھر ہوگا' دوسرا إدھر ہوگا اور اِی طرح سب کرتے جائیں گے۔آپلوگ پریشان ہی رہو گے۔تو آپلوگ دعا کریں کہ کوئی اللہ کا بندہ آ جائے اور اللہ کے بندے پھر اللہ کے بندے ہوتے ہیں 'واقعات ہی اور ہوجاتے ہیں اور ایسا ہوسکتا ہے۔ تو صراطِ متقیم کیا ہے؟ کہ مسافر راہ ہدایت کے ساتھ چلنا' جوچل رہاہے اُس کے ساتھ چلواور ایسا شخص آپ کوڈھونڈ نا جا ہے اور بيضر ور ڈھونڈ نا چاہيے كه و چھ وہاں ہے تو آپ يہيں كسى كو ڈھونڈ لواور پھراس ا کا ہاتھ پکڑلوکہ بابا جی ہم آپ کے ساتھ ہی چلیں گے تا کہ مہیں خود ندنکلنا پڑے اور پھراُسے دیکھنے کے بعد کتابیں نہ پڑھا کرو جب کسی کو بزرگ مان لیا کہ بہ

أس راه كامسافر ہے اگروہ كہتا ہے كہ فج كرنے چلتے ہيں تو آ كبھى ساتھ چلواور آب جج كرنے علے موتو پھركتاب لے كرنہ بيٹھوكى كو بتانے كى ضرورت ہى نہیں ہے دعادل کانام ہے بس آپ چل پرواس راہ پر چل پروجیسے چل سکتے ہوا تو کسی کے ساتھ چلواور راہنما کے اشارے پر چلو۔جس طرح راہبر کمے ویسے كرتے جاؤ \_ كچھلوگ يوچھتے ہيں كه شريعت كيا ہے؟ تو شريعت بيہ كمكى راہنما کا بتایا ہوا تھم جو تیرے کان میں اُس نے کہد دیا وہی تیرے لیے شریعت ہے وہ آ مے جواب دہ ہے کہ اس نے آپ سے کیا کام لینا ہے۔ اگر امیر آ دی سے ہوئ زروا پس نہ لی جائے تو وہ جتنی نمازیں پڑھتا جائے بے کار ہیں۔اس کا راہنمااس کے کان میں جو بات کیے گاوہ بات بیہو گی کہ'' تو دولت کی تمنا چھوڑ دے''۔اگرآپ کو پیرپیۃ چل جائے کہ فرعون نمازیں پڑھتا تھا ق پھر کیاوہ بخشا حائے گا؟ کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ آپ لوگ ہوس افتد ارچھوڑ دیں ہوس زرچھوڑ دیں تو پھریہ بات سی ہے۔اس لیے صراطِ متنقیم کیا ہے؟ اللہ کے انعام کے نیجے رہے والے لوگوں کے ساتھ چلنا! اور بس پھر آپ چل پڑو۔

سوال:

ایے کیوں ہوتا ہے کہ سارا ہفتہ ہم سوچے رہتے ہیں کہ آگ کے یاس جائیں گے تو یہ بوچھیں گے لیکن یہاں آ کریا زنہیں رہتا۔

يرتومين خودسو جما مول كه يدكيا موتاب اوريه مجهي بهين ية كى دفعه الیا ہوا کہ مقرر کہتا ہے میں سوچتار ہتا ہوں کہ میں نے جا کرتقریر کرنی ہے اوروہ مجھے بھول جاتی ہے 'تو جب اندر آتا ہوں تو مجھے کتاب والارٹا ہوسارامضمون

بھول جاتا ہے اور میں تو سارا کچھ ہی بھول جاتا ہوں' تو اس میں الیم کوئی بات ضرور ہے اور اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہوتا کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جوموقع پر بات ہووہی آپ کریں۔ کیونکہ جو بات موقع پر ہووہی بات سچی ہوتی ہے حقیقی بات ہوتی ہے۔ باقی سے کہ لوگ صاحبان مہر بان قدردان کہ کے تقریر شروع کردیتے ہیں وہ بات ساری غلط ہوجاتی ہے۔ توبات وہ ہے جودل کی گہرائیوں سے نکلے۔اس لیے یہ بردی بات ہے جومیں یہ کہتا ہول کہ کوئی بات يوچهو او پر كوكى آ دمى بيرونهيں كهرسكتا كه بات يوچهو-آب بات يوچيس کے تو پھر آپ کو بات بتائیں گے۔ آپ اینے بنائے ہوئے سوالات بھول جاتے ہیں ورنہ آ کے فقیرے اگر پوچھوکہ آج دن کیا ہے تو اُسے پیٹہیں ہوتا كة ج دن كيا ب وه سارے كاساراعلم بعول جاتا ہے خبريں بعول جاتی ہيں اوربعض اوقات نام بھول جاتا ہے کہ کیا ہے ٔ پیچول جاتا ہے کہ وہ کون ہیں ہم کون ہیں آ پاوگ کون لوگ ہیں اور بیقصہ کیا ہے۔ یہاں اور ہی کوئی منظر ہوتا ہے۔اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ بات پوچھلو۔ورند آپ دیکھوکہ ہر آ دی کوکوئی نه کوئی پریشانی ہوگی مثلاً آ مدن تھوڑی ہوگی خرج زیادہ ہوگا اور پہ ہرآ دی کا مسللہ ہاور پہ بھی ہرآ دمی کا مسئلہ ہوگا کہ اللہ تعالی جماری اولا دول کو ہمارے لیے بہتر بنائے اور اُن کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہواور یہ ہرآ دمی تھا ہے گا'اور ب بھی ہرآ دی جا ہے گا کہ ہماری تھوڑی بہت عبادت اللہ تعالیٰ بہت بوی کر کے منظور فر مائے جماری کوتا ہیاں اللہ تعالی معاف فر مادے تو بیجھی ہرآ دی جا ہےگا ا بیزندگی آسانی سے گذر جائے اس میں کوئی تکلیف نہ ہواور آنے والی زندگی بھی مارے لیے بہتر ہو یہ بھی ہرآ دی جاہے گا ، چھوٹے ماری عزت کریں بڑے ہم

سے پیار کریں یہ ہرآ دی جا ہے گا محلے میں ہماری عزت ہواور بیرونی ونیا میں ہماراج جا ہواور محت تھیک رہے کچھ میسے ہمارے یاس خرچ کے لیے ہوں اور کچھ پیے مشکل وقت کے لیے جمع ہوں ' پھر ہرآ دی یہی جا ہے گا'اورانسان مزید تو کھھ جا ہتانہیں ہے۔ بیر شتے دار ہیں' اُن میں ہماری جائے قرار ہونی جا ہے' ز مین منتقل ہوجائے اور زمینیں منتقل کرتے کرتے بندہ آپ انتقال کر جاتا ہے۔ پیساری با تیں آپ جاہتے ہیں اور اصل میں بات کچھ بھی نہیں ہے۔اس زندگی میں انسان نہ کچھ کھوتا ہے اور نہ کچھ یا تا ہے وہ تو صرف آتا ہے اور جاتا ہے "That's all \_انسان ایک سانس کی طرح آیا اور پھر چلا گیا -اگریہاں رہنا ہوتو پھرتو کوئی حل سوچا جائے۔ کہتا ہے کہ مکان بنارہے ہیں 'کہتا ہے کہ''اچھامبارک ہو بہت اچھا بنانا اور اتنا اچھا بنانا کہ چھوڑتے ہوئے تکلیف نہ ہو' اب آپ ہی بتائیں کہ وہ مکان کتنا اچھا ہوگا جسے چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو کیونکہ آپ نے تو رہنانہیں ہے اور مکان نے رہنا ہے۔ او آپ کیا مکان بنائیں گے اور کیا نہیں بنائیں گے مکان کا یہ کہتے ہو کہ اولاد کے لیے بنار ہے ہیں' اُن کے لیے نہیں بنارہے ہوا ہے ساج کے لیے بنارہے ہو۔اللہ تعالی اولا د کا بھی حافظ ہے الله تعالیٰ ان کے لیے انتظام کرے گا اور یہ ہے ہرانسان کا مسلہ اور یہ ہرآ دمی کا پراہلم ہوتا ہے لیکن جب آپ ان مہائل سے باہر نکلتے ہیں اور سی خیال میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کوخود ہی سوال بتا تا ہے اور ادھر سے خود ہی جواب بتا تا ہے۔ تو آپ غور کیا کریں کہ سوال کیا ہے سوال دریافت کریں ....اب یہاں بیٹے ہوئے لوگ سوال دریا فت کریں کہان کا سوال کیا ہے

سوال:

ہم مكان توائي اولاد كے ليے بنار ہے ہيں

جواب:

آپ کی بات بجاہے لیکن اُس آ دمی کا یہ بیان سیا ہوگا جس نے اپنی اولا دکو بے جاہلاکت سے بچانے کاعلم دیا ہو' مثلاً میں آپ کومکان بھی بنا کے دے رہا ہوں اور آپ کومیں نے وہ علم بھی دے دیا ہے جو تہماری فلاح کا تھا۔ گر آپ فلاح کاعلم تواپنی اولا دکودیتے نہیں' آپ اُسے نیکی کاعلم نہیں دیتے' آپ أسے برائی سے نہیں بچاتے' آپ اُسے اسلام کاعلم نہیں سمجھاتے ہو بلکہ آپ أسے انگریزی طرز حیات کی طرف لے جاتے ہواور پھرآپ اُسے مکان بناکے دیتے ہواور ساتھ ہی اُسے دولت دے کر جاؤ گے تا کہوہ برائی میں اور طاقت ور ہوجائے۔ توجس آ دمی نے بچوں کورین کاعلم نہیں دیا وہ اولا دکو کیا آسرا دے کر جائے گا'اصل میں جواُن کودینے والی چیز ہے وہ بزرگوں نے بتائی ہے وہ بیکہ آپ پہلے اُن کورین کی تعلیم دو بلکہ دین دواور پھر آپ مکان لے دو۔اگر اولا د کے پاس شعور آ جائے گاتو کئی مکان اُن کے پاس بھی آ جا کیں گے۔ تو آ پ اُس اولادکو گراہی ہے بیخے کے لیے علم اور توفیق دونوں دے کر جاؤ۔ خالی باغ لگانا معانہیں ہے کیونکہ باغ بُرے آدی کے لیے بُری چیز ہوتا ہے اورا چھے آدی کے ليا اچھى چيز ہوتا ہے۔ دولت ايك قوت ہے جيسے كدايك پستول ہے بيا كرير بے آ دی کے ہاتھ میں ہے تو بُرم پیدا ہوگا اور نیک آ دی کے ہاتھ میں پستول ہے تو وہ دشمن کو مارے گا' کا فرکو مارے گا۔ تواس لیے قوت کس کودے کر جاؤ' اُس کوجس کو سے آپ نے شیطان سے بیخے کاعلم بتایا ہو۔ تو آپ لوگ اپنی اولا دوں کو بیعلم

سکھاؤ اور اولا دکووہ علم دے جایا کرو۔اصل میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مسللہ ہے کیونکہ کامیاب دنیاوی زندگی اور کامیاب دینی زندگی میں بوافرق آگیاہے اوروہ فرق آپ کو پریشان کررہاہے کہ دین ادھر کوجاتا ہے اور دنیا اُدھر کوجارہی ہے۔اگر آپ جے کو دارالعلوم سے پڑھاؤیاکسی اور دینی درس گاہ سے پڑھاؤتو بچہ ساری عمر کے لیے بیکار ہوجائے گا۔ آپس میں بیٹھے ہیں' یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر بچہ حافظ قرآن ہوتو اُسے کون می نوکری ملتی ہے حالانکہ اُس نے فقہ بھی پڑھی ہوئی ہے اور اس نے دور ہُ حدیث بھی کیا ہوا ہے اور پیمتند دارالعلوم سے پڑھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اس کونو کری دوتو وہ کہتے ہیں کہ اس کومسجد دے دسکتے ہیں' ہمارے علاقے میں ایک کالونی بن رہی ہے اور اُس میں ایک مسجد بن رہی ہے اور وہ مسجد اس کو دے دیں گے۔اور جن کا بچہا پچی سن کا لج کا برط ہوا ہے' غیر دینی ذہن بھی رکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے ہم ڈی بی بنادیں گے۔تووہ لوگ تھران بنیں گے جوغیرد بی طرز حیات پر چل رہے ہیں' کا فرانہ علوم پر چل رہے ہیں اور وہ جودین علوم کی طرف چلے گئے ان کومسجدمل جائے گی۔تویہاں آ کر فرق بر گیا۔اس لیے آپ لوگ بیدعا کروکہ واحد طرزِ حیات آئے وہ طرزِ حیات كيونكه ابھى آنبيں ربى اس ليے آپ ذرا كمزورى ميں ہيں۔جو ہمارے ليے واحدطرز حیات ہے یعنی حضور یاک عظمی جوطرز حیات یاک ہے' اُن کی حیات طیب کرمبارک زندگی بسر ہونی جا ہے اور بیتب ہوسکتا ہے جب ہماری طرز حیات بھی ویسے ہو جب ساری طرف سے حیات اُسی طرف ہے آ رہی ہوتو پھرآ بوآ سانی ہوجائے گی'وہ وقت ابھی آیانہیں ہے' آپلوگ دعا کروکہوہ وقت آجائے۔

سوال:

اچھےوقت کے لیے دعائی ہوگی یا پھھاور ہی کرنا پڑے گا؟

تواب:

آپ کوشش نه کرومهر بانی کرو۔ آپ اس طرح کرو که جس طرح ایک أستادكرتا تھا كدأس نے بچول كو Spellings عجوريك يادكرورايك بيح نے کہا کہ میں نے یا نہیں کیا کیونکہ مجھے ٹائم نہیں ملا تو استاد نے کہا کہ کا پی میں جولکھا ہواہے وہ دکھاؤ' تو اُس بچے نے سارے جے غلط لکھے ہوئے تھے۔اُستاد نے کہا کداچھا کیاتم نے یادنہیں کیا .... تو کہنے کا مطلب سے کہ آ یک کوشش کا تویہ نتیجہ نکلا ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں'اب خدا کے لیے کوشش بند كردو \_ كہنے كامطلب يہ ب كرآ ب لوگ جودين كى تشريح كرتے رہے ہيں أسى مے غلطی پیدا ہوئی ہے۔اب آپ لوگ مہر بانی کریں اور اللہ کے دین کوخود ہی چلنے دیں' آپ بس اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے جائیں اور آپ اپنے آپ کولوگوں کے لیے بے ضرر کر دیں یعنی لوگوں کے لیے نقصان دہ نہ بنیں اورا گر ہو سكتا ہے تولوگوں كو فائدہ پہنچاتے جائيں۔بس يہي دين كافي ہے۔خدا كے ليے آپ تبلیغ نه کرنا۔ بیکوشش جو تبلیغ کی ہے آپ اس کو بند کر دوتو پھر اسلام خود بخود ہی چلتا جائے گا۔اللہ خود ہی کہتا ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں 'ہم خود ہی سب کر لیں گے۔ آپ بس مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسلام اپنا محافظ خود آپ ہے آپ نے اسلام کونہیں بچانا ہے بلکداسلام نے آپ کو بچانا ہے۔بس آپ یہ بات یا در کھنا! آپ لوگوں کی طرف اچھے وقت کولانے کی کوشش کرنے سے ہی تو یہ بُراوقت آیا ہے۔ ہوایہ ہے کہ آپ نے سب کو کہدریا ہے کہ سب

كوشش كروايك جماعت "الف" كجهاوركوشش كرربى يخ"ب اور كوشش كر رہی ہے تیسری جماعت کچھاور کوشش کررہی ہے اور بیساری اسلامی جماعتیں ہیں۔ آپ لوگ بناؤ کہ کیا یہاں برکوئی کافرانہ جماعت ہے بلکہ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ کیا یہاں پر کوئی لارڈ کرشنا کی جماعت ہے گرونا تک کی جماعت ہے۔ نہیں! تو کافروں کی کوئی جماعت ہمارے پاس نہیں ہے نہ سکھوں کی جماعت ہے اور نہ ہندوؤں کی جماعت ہے۔ ہمارے یاس کون می جماعت ہے حدیث شریف والوں کی جماعت ہے اہلِ حدیث اہلِ قرآن کی جماعت ہے میر اہلِ باطن کی ایک جماعت ہے ماہل ظاہر کی ایک جماعت ہے ایک جماعت اسلامی ہے اور ایک جمعیت العلمائے پاکتان 'ایک جمعیت العلمائے اسلام ....ایک جمعیت الفریق بھی ہے جومسلمانوں کوتفرقے میں ڈالتی ہے مت وحدت اسلاميك جماعت بى كوئى نہيں تو كہنے كا مقصديہ ہے كماليي الیی جماعتیں ہیں کہ جرانی ہوتی ہے ایک اور جماعت محافظ پاکستان ہے ایک جماعت تحفظ پاکتان ہے' ایک حفاظت پاکتان ہے' اور انہی لوگوں نے پاکتان کوغیر محفوظ کیا ہے۔اللہ کرے کہ ساری سیاسی جماعتیں ختم ہوجا کیں اور ا کے مسلمان جماعت رہے' اور پیج بولنے کی عادت پڑ جائے' بیاجھی جماعت ہو گی۔ بےایمانی اندر سے نکال دویہ اچھی بات ہے۔ مدعایہ ہے کہ یہ سے کے آب اچھے لوگ ہواور یہ بھی سے کہ آپ کے علاوہ بھی سے لوگ ہیں مثلاً اگر کوئی مسلم لیگ میں ہے تو اُسے ایک بات ضرور سوچنی جا ہے کہ عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی کوئی نیک لوگ ہوں اور ایسا ہوسکتا ہے وہاں بھی کچھ تہجد گزار لوگ نکل آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ جی بیوبال کیے ہوسکتا ہے؟ بداس لیے ہے

IMM

کیونکہ آپ کا مزاج نہیں مانتا۔اس لیے وہ جماعت ہونی چاہیے خیراورشرکی' کہ خیر والے لوگ دوسری جماعت ہوں۔ خیر والے لوگ ایک جماعت میں ہوں اور شر والے لوگ دوسری جماعت ہوں۔ پھر مسئلہ ٹھیک ہوجائے گا۔

آخر میں سب کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب پر اور اس ملک پر مہر بانی فرمائے۔ آمین برحمتک باارحم الراحمین۔



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com





سوال:

لوگوں کے پاس ہرقتم کے وسائل ہوتے ہیں مگر روحانی طوروہ بہت کی محسوس کرتے ہیں'ایسا کیوں ہوتا ہے؟

جواب:

سوال دراصل یہ ہے کہ جب ہر چیز حاصل ہوجائے 'ہرارادہ پورا ہو جائے 'ہرارادہ پورا ہو جائے 'ہرارادہ پورا ہو جائے 'ہر خواہش پوری ہوجائے 'اور دنیاوی کی بھی ندر ہے 'تو اُس کے باوجود انسان کیوں کو کہ Spiritual ہے یا یوں کہو کہ Spiritual کیوں ہو گہ Wilderness کیوں ہے 'روحانی طور پرخلا کیوں پیدا ہوجا تا ہے۔ آپ کے لیے خضر جواب تو یہ ہے کہ ہرانسان ہر دوسر سے انسان کے لیے ہمیشہ دعا کر سے لیے خضر جواب تو یہ ہے کہ ہرانسان ہر دوسر سے انسان کے لیے ہمیشہ دعا کر سے اللہ جیسے آنسو ہیں سب کی آئھوں میں

ہر انسان کا ہر انسان سے رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا پابند کررکھا ہے۔ پیدائش کا ایک مقررہ وقت ہے اور موت کا وقت بھی مقرر ہے۔خوشی اُسی انسان کا مقدر اورغم بھی اُسی انسان کا مقدر ہے۔انسان جھتا ہے کہ بڑا محفوظ بیٹھا ہوا ہے صحت کے لحاظ سے 'پینے کے لحاظ سے خواہش کے لحاظ سے اور وہ تمام دنیا سے بالکل الگ تھلگ محفوظ ہے۔اب اُس آ دی کوتو محفوظ رہنا چاہے گر خدانخواستہ خبر آ جائے کہ اُس کا کوئی اور

دوست كى اورجكه بميشه كے ليے غير محفوظ مؤكيا ہے إنّا بللهِ وَإِنا اللهِ وَإِنا اللهِ وَاجعُون

ہوگیاہے۔ابعم جو ہےوہ اُس کے درواز ہو ڈے آگیا۔وہ جو محفوظ انسان تھا' اُس کا دروزاہ کس نے توڑ دیا؟ کسی اور غیر محفوظ دوست نے ۔اس طرح غم اُس کے گھر آ گیا اور پریشانی آ گئی۔ تو مطلب یہ ہے ایس حالت سے بیخے کے ليے يا توانسان سب سے غيرمتعلق ہوجائے گراييا ہونہيں سكتا۔ پھرتوغم ايك رہ جائے گا اور وہ ہوگا اپنی موت کا۔اصل میں اپناغم جو ہے بیا پناغم نہیں ہوتا بلکہ اپنا صدمہ جو ہے کسی اور کا حادثہ ہوتا ہے تو اہم بات Important بات یہ ہے۔ البذا ا پناتو حادثہ کوئی نہیں ہے کیونکہ جب تک ہم ہیں موت نہیں آسکتی اور جب موت آ گئی ہم نہیں ہوں گے۔ پھر صدمہ کس بات کا صدمہ تواس بات کا ہوتا ہے کہ ہم رہ گئے اور وہ چلے گئے ۔ تو جانے والاغم دے جاتا ہے اور جانے والے آپ کے علاوہ ہوتے ہیں۔اس لیےانسان جو ہے بھی محفوظ نہیں ہوسکتا۔ یہ کی بات ہے۔آ ی محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے دوست عزیز غیر محفوظ ہوجا کیں گے اور چلتے چلتے کہیں نہیں کھ نہ کھ حادثہ موجائے گا اور جوآ رام سے تھے عملین ہو گئے' اُداس ہو گئے۔اگر آپ کی صحت قائم رہے تو بی قائم رہنے کے باوجودغم آ گیا۔ ہرانسان چلتا چلتا جوان ہوتا گیا' جوان ہوتا گیا مگراُس نے نوٹ نہیں کیا كمال باب بوڑ هے مورے ميں اور وہ الله سب كاما لك ب آخر مال باب كو رخصت ہونا پڑ گیا۔اب وہ سابیاس کے سرے اٹھ گیا' مال باب کا صدمہ اُس کو و كيمناير گيا\_اور يول اندر سے انسان كھوكھلا ہوگيا۔توبيہ جوہم كہتے ہيں كہ ہرشے Open to all hazards of Life محفوظ ہوگئ ہے یہ ایسے نہیں ہے بلکہ زندگی آپ زندگی کے تمام خطرات کے زُوبُر وآ گئے اور خطرات کے زُوبِرُ وآ نا پھرایک مادشے کا ایک الگ مادشے ہے۔ کچ ہیں He who lives many lives,

dies many deaths لینی جو شخص بہت سی زندگیاں گزاررہا ہے وہ بہت سی اموات سے دوچار ہوگا۔ایہ شخص کہتاہے کہ میں اور ہوں اور شام کو میں اور ہوں ' بلکہ میں قابل غور ہوں ' اور پہ نہیں میں کیا کچھ ہوں۔ وہ آ دمی جتنی زندگیاں گزارے گا اُتی ہی اموات سے گزرے گا۔ تو ایک دن میں دس زندگیاں گزارنے والا ایک دن میں دس مرتبہ مرے گا' زندگی کو پھیلا ئیں گے تو اغم بھی چیلتا جائے گا۔ آپ زندگی کو جتنا حاصل کرتے جاکیں گے اُتی ہی جواب دہی بڑھ جائے گی۔ جواب دہی کا بڑھنا جو ہے بیٹم کا انتظار ہے اوراس طرح آپ جواب دہ ہوتے جائیں گے۔اور پھر کہیں نہ کہیں کچھنہ کچھ نصان ہو جائے گا۔انسان کے لیے ایک اور بھی بات ہے کہ انسان بنانے والے نے ایک بڑا یکا حکم دے دیا ہے کہ خبر دار! نہیں آئے گا، نہیں ملے گاسکون قلب کو گر نمیرے ذکر سے۔اب جو تنہار ہے والی بات تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تھی کہوہ تنہا ، مخفی ' گنجینہ' خزینہ اپنی ذات میں یکتا تھا۔اباُس کے بعد پھرانسان آیا' انسان تنہارہ نہیں سکتا'اور بیصد مات سے پچنہیں سکتا اور جب تک اللہ کو یاونہ کرےگا' اس کوچین نہیں آ سکے گا۔ تو دولت جو ہے یہ چین نہیں دیتی۔ دولت کا تماشا عجیب ہے خرچ کروتواس کی افادیت ہے اگرخرچ نہ کروتواس کی افادیت ختم ہوجاتی ے۔ پھر دولت بڑی ہوتی ہے بینک میں صرف نام تمہارا ہوتا ہے اور تو کوئی بات نہیں' توجوچیزافا دیت نہیں دے عتی وہ پھرتمہارے س کام کی۔اس طرح وہ بھی پریشان ہو گیا اور تم بھی پریشان ہو گئے۔اگر گاڑی چل رہی ہے تب تک تو تمہاری ہےاور گاڑی بند ہوجائے'شام کاونت ہو'تیل ہی بند ہو گیا تو اب گاڑی تہاری بیکار ہوگئے۔تو اس لیے زیادہ حاصل کرنے والا انسان زیادہ محرومیوں کا

شکار ہوتا ہے۔ دولت میں جتنا بر هتا ہے اتنا ہی دولت کی ہوس بر هتی ہے۔ابیا بندہ بھی میں نے دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے آج تو میں دکان بند كرنے لگا ہوں۔ كيوں بندكرنے لگے ہو؟ كہتا ہے دس رويال كئے ميرى شام گزرجائے گی'یہ کافی ہے۔ تو انہوں نے دکان اپنی بڑھادی۔ اور دوسراروتا ے کہ آج جو ہے اچھا بھلانفع ہوسکتا تھا مگرنفع نہیں ہوا' ڈیڑھ دو ہزار رویے کا Loss ہو گیا' نقصان ہو گیا۔ کیبا نقصان؟ نفع نہ ملنا نقصان ہے Loss ہے۔ تووہ پریشان ہوگیا۔اس صورت حال سے بیخے کانسخد میں آپ کو بتا تا ہوں آپ کسی ایک انسان کے ساتھ وابستگی اور محبت پیدا کرلؤ پھرموت کا ڈراور پریشانی کا ڈرختم ہوجائے گا۔زندگی کے ساتھ وابستگی دراصل زندہ کے ساتھ وابستگی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بیر کہوں گا کہ خدا کے ساتھ وابسگی جو ہے جو خدا کی دی ہوئی زندگی کے ساتھ وابستگی ہےاورزندگی ہے وابستگی کسی زندہ کے ساتھ وابستگی ہے۔ جب تک آپ وابسة بين آپ خوف سے مُبرّ ابين سے كى بات يادركھنا! جب تك آپ وابسة بين آپ خوف ہے آزاد ہيں۔خوف أس وقت آئے گاجب تم اپني ذات میں آؤ گے۔اگر آپ کسی اور کی ذات میں گم ہیں تو موت آتی رہے ٔ جاتی رہے ' آپ کو پرواہ نہیں ہوگی۔ایسا شخص پوچھتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے۔تو وہ کہتا ہے کہ میرانا م توعز رائیل ہے اور تیرا کیانام ہے؟ کہتا ہے میرانام محبوب ہے۔اُس شخص کوموت کی کوئی پرواه نہیں کیونکہ موت اپنے محبوب کی یاد میں جینا اور اس کی یاد میں مرنا ہے۔ پھرغم کس بات کا' یہاں ہیں تو بیٹوں کے ساتھ' وہاں ہوں گے تو ماں باپ کے پاس۔ پھر ڈر ہے کوئی؟ کوئی ڈرنہیں۔ تو روحانی وابستگی دراصل انسان کے ساتھ وابستگی ہے۔آپ گنتی کی دوجار باتیں اور پیفارمولا یادکر لینا کہ یہاں آنا ہے اور پھر پلے جانا ہے اور زندگی کے اندر آپ نے پچھکام کرنے ہیں '
کسی انسان کا دل پر بیٹان نہ کرنا 'کسی انسان سے محبت کرنا 'عقیدت رکھنا' خالق کا حرام کرنا اور بندگی کی حد ہیں داخل ہو جانا۔ جب بندگی میں داخل ہو گئے تو لاوں اور بندگی کی حد ہیں داخل ہو جائے گئ زندگی لازوال ہوجائے گی۔ پھر آپ جاگنے والوں میں ماخل ہو جائے گئ شب بیداری والوں میں سے ہوں گئ شب بیداری والوں میں سے ہوں گئ شب بیداری والوں میں سے ہوں گئو لاؤوں کو ڈرانہیں سی جو لوگ آ دھی رات کو جاگتے ہیں ۔

لوگوں کو ڈرانہیں سکتی جولوگ آ دھی رات کو جاگتے ہیں ۔

مدید کی سرین کو مطالے کی سب

موت کیا ہے تن سے بندے کوملانے کا سبب موت سے ڈرتے نہیں جو جا گتے ہیں ٹیم شب

توایک بات تو آپ یہ کریں کہ پیے کوافادیت میں لائیں، دوستوں کا احترام
کریں، جب تک منظرد کھے رہے ہیں اپنی آ تکھوں کاشکرادا کریں، جب تک آپ
اس کا کنات میں ہیں اللہ کاشکرادا کریں۔ تو پہلاکام ہے شکرادا کرنا۔ پھراپی دوسری یا دوں کی دنیا میں آپ رہیں اور اپنی یا دیں آپ خود آباد کریں۔ جب آپ کے اندر بیسہ پرسی آگئ تو پھر خوف پیدا ہوگا۔ خوف لا کچ سے ہوتا ہے، لو بھو لا کچ نہ ہوتو خوف نہیں ہوتا۔ آپ لو بھو کو نکال دوتو خوف نکل جائے گا۔ تو یہ جو بیسہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سزامیں رکھا ہوا ہے کہ آپ بید کھو کہ اللہ میں ہوتا۔ آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ اب بیسہ ہے مگر سے جاندار نہیں ہے۔ بے جان چیز ہاتھ میں ہے اور جان بنانے والے پیچے رہ گئے والے بیسہ ہوگئے۔ جاندار آپ کے ہاتھ میں ہے اور جان بنانے والے پیچے رہ گئے کہ اب بیسہ ہوگئے۔ جاندار آپ کے ہاتھ میں سے اور جان بنا ہے تیرے پاس اکٹھ ہوگئے۔ جاندار آپ کے ہاتھ میں سے اس تی ہارے کا سے ہوگئے۔ جاندار آپ کے ہاتھ میں سے اس تھا ہوگئے۔ کہتا ہے اب یہ پینے کھاؤ مگر اس کو کھا نہیں سکتے اب تم ہمارے کھانے کی عمر تھوڑی

ے بہاں رہنے کی عرتھوڑی ہے احساس کی عمرتھوڑی ہے بلکہ ہرشے تھوڑی ہے۔ یعنی اب انسان کی عمر زیادہ ہے احساس کی عمر کم ہے اور یادوں کی عمر کم ہے۔علم کامیں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم کیا ہے؟ یادداشت! اگر توت حافظ ختم ہو جائے توعلم ختم ہوجاتا ہے۔اب آپ کہتے ہیں کہوہ کیانام تھا'وہ کیا تھا۔۔۔آپ کو پتہ بی نہیں کہوہ کیا تھا۔ابآپ ہرشے بھول گئے ہیں۔تویادداشت جو ہے ب عارضی ہے۔اللہ تعالیٰ کافضل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اُسے یاد کرتے جاؤ۔ یاد کاز ماند ہوتا ہے محبت کا دور ہوتا ہے اور اجساس کے اینے زمانے ہوتے ہیں۔ایک وقت آئے گا کہ آپ ہے ص ہوجائیں گے۔مثلاً آج خبر پڑھی ہے كدوبال يجيس بندے مركة بين كہتا ہے تھك ہكل جاليس مركة تھ بس حادثے ہی حادثے ہورہے ہیں۔مطلب بیرکہ کوئی احساس نہیں ہور ہا۔توانسان نے محسوں کرنااس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اُسے اُن چیزوں سے محبت ہوگئ جن میں احساس نہیں ہے۔ محسوس کرنااس لیے چھوڑا ہے کہاس کی محبت اب اُن چیزوں ہے ہوگئی ہے جن چیزوں میں احساس نہیں ہے جان نہیں ہے۔اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر جاندار سے محبت کرو گے تو جان میں رہو گے اور نے جان سے محبت کرو گے تو بے جان ہوجاؤ کے فانی سے محبت کرو گے تو فنا ہوجاؤ کے اور باتی سے محبت کرو گے تو بقا والے ہوجاؤ گے۔اب آپ اپنے محبوب کو تلاش کریں اور اگر محبوب باقی رہے والا ہے لا آپ باقی رہ جائیں گے۔ توجس کی یاد ہمیشہ ہے اُس کویاد کرنے والا بھی ہمیشہ ہوگا۔ تو وہ ایک ذات ہے ٔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ٔ جو Eternal ب الزوال ب آب أس كويادكرت جاؤ 'اس محبت كرت جاؤتو پھر دنیا کا ساراخوف ختم ہوجائے گا۔تو یہ بڑی آ سان می بات ہے۔اس کو کہتے

ہیں کہ بیعافیت کا زمانہ ہے اس میں عافیت ہے۔اس میں خطرہ نہیں ہے اور معتوب زمانے وہ ہوتے ہیں جبآب کے ہاں بیسہ ہواورسکون نہ ہو۔ جب آپ کے پاس مال کی فراوانی ہو کیے ہم Affluence کی بات کررہے ہیں ' Affluence اور سکون نہ ہو۔Affluence فراوانی کال جوہے یہ بیرونی Affluence نہیں ہوتی بلکہ Affluence بیہوتی ہے کہذہن رسا ہو خیال بلند ہو نگاه بلند ہو' دلنوازی ہو' اللہ تعالیٰ کا قرب ہو' زندگی کو جاننا آتا ہو' اور زندگی میں حاصل کرنے کا بیتہ ہو کہ آپ کیا حاصل کررہے ہیں اور ایثار کا پیتہ ہو ایثار کامعنیٰ قربانی ' تو قربانی کاپیة ہو کہ کیا دینا ہے۔ بس جس نے قربانی کوسکھ لیا وہ آ دمی سكون يا كيا'اس كوية ہوتا ہے كہ بس دينا ہے۔آب جو يجھ حاصل كررہے ہيں اس سے پہلے کہ ہر چیز چھن جائے او اے چھوڑ دیں۔ایک وقت آتا ہے کہ ہر چیز چھن جاتی ہے۔لوگ بڑے ظالم ہوتے ہیں' کہتے ہیں یہ مرکبا'اب پیکھی نكالوُ انگوشى بھى اتارلوُ كہتے ہيں اب يەمىت ہوگيالىينى نام بھى چھين ليا' الله بتعالىٰ نے کہا جب جنازہ پڑھتے ہوتو پینہ کہنا کہ یا اللہ اس مسٹر So and so کو بخش دے بلکہ جنازہ میں اس مخص کا نام میت ہوتا ہے تو نام بھی گیا۔اور آ کے پیتنہیں كون ى دنيامس جانا ب- اس لية بدرااس بات كاخيال ركيس الله تعالى نے کہا ہے کہ بیلوگ پریشان ہیں کیونکہ بیسو چتے نہیں ہیں تھوڑ اسا پچھلے دور کو یاد کرو کہتم سے پہلے بھی کئی لوگ یہاں سے گزرے عہاں سے بہت لوگ گزرے عمے سے پہلے بھی بیآ شیانہ آباد ہوا ونیاسوبار آباد ہوئی سوبار برباد ہوئی اورانیا دورآ تارہا۔ بھی آپ کونگاہ مل جائے اور آپ کے سامنے سب پھھ ہوتو آب دیکھیں گے کہ بیز مین جس کے اوپر آب بیٹھے ہوئے ہیں بیانسانی ہڑیوں

کے ڈھانچوں سے بھری پڑی ہے۔ تو بڑی بڑی دنیا آئی اور چلی گئی ظل سجانی ' اور آنجهانی سارے آئے اور چلے گئے ، ... بس یہاں کوئی شے نہیں رہے گی۔ مرشے فانی ہے اور آ کے چلتی جارہی ہے کُلُ مَنُ عَلَيْهَا فان وَيَبُقى وَجُهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلال وَالْإِكْرَام لوباقى ربْ والى ذات تير ارب كاچره ب جومالك ب وه ره جائے گا۔ ثبوت؟ آپ آج بھی د مكور بي كرالله كانام اوراللہ کے حبیب کا نام آج بھی ہراذان میں بلند ہے اور بلند ہوتا جار ہا ہے اور يه بميشه چاتا جائے گا' بميشه بى رے كا \_ آپ خانقا موں كور يھو بميشه رہتى چلى جائیں گی۔ توجوان سے وابستہ ہیں وہ نام بھی ہمیشہ چلتے جائیں گے۔اگرآپ Eternal كؤلا فاني كوضيح شام يا در كھوتو تم ہميشدرہ جاؤ كے \_روحاني تشكي جوآپ میں ہے بیاس لیے ہے کہ آ ہوجت سے مروم ہیں۔ تو جو تحض محبت سے مروم ہو گیا' و شخص روحانی تشکی میں مبتلا ہو گیا اور محبت جو ہے اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں' آپ بید میکھیں کہ آپ کی زندگی میں حاصل زیادہ ہے یا قربانی زیادہ ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ حاصل زیادہ ہے تو وہ محروم ہو گیا' يريثان موگيا-يايوں مجھيں كەيددنيائ آپاس ميں داخل موئ بين اب آپ اس میں سے اپنے لیے کھ حاصل کرنا جا ہتے ہیں یا دنیا کو اپنے تھے میں سے کھودینا جا ہے ہیں۔اس دنیا کوشاعر نے شعردیا 'گانے والوں نے گانا دیا ' محبت والول نے محبت دی گل کاریاں کرنے والوں نے گل کاریاں کیں۔ تو سب نے Contribute کیا' کھنہ کھونیا۔ کھلوگ کہتے ہیں کردنیا سے صرف حاصل كرواورا پناسودا ييچو- بيربات غلط ہے۔اس ليے أن كاسكون برباد موات آپ لوگ صرف ایک چیز سے محبت شروع کر دولیعنی ایک انسان سے محبت کرنا

شروع کردین خلوص کے ساتھ Sincerity کے ساتھ 'بس پھر آپ کے اویر سے سب پریشانیاں دور ہوجائیں گی تو کسی کی یاد جو ہے بیآج کی دنیا کی روحانی تشکی کاعلاج ہے گرآپ لوگوں نے تو یادوں کا ڈیپارٹمنٹ ہی خالی کر دیا ہے اور آب ملتے بین نقلی چروں کے ساتھ''السلام علیم آپ سے ل کرخوشی ہوئی ہے'' وہی بات آپ سے دوسروں نے بھی کہددی اور پھرآپ نے دوسرول سے کہد دی۔بس ایک رواج بنالیا ہے۔آپ رسی رواجی محبت سے باز آ جاؤ اور اصلی محبت شروع كردو اور الله تعالى كى عبادت سيح الله كى سيح دل سے عبادت شروع كردو\_بزرگ بتاتے ہيں كماكرة بكاايك سجده صداقت كے ساتھ ہوجائے تو آپ کی زندگی دس مرتبه فلاح یا جائے گی۔ایک بار وہ ایک سحدہ کر کے تو دیکھوجو ایک سجدہ خلوص کے ساتھ ہو۔ سجدے کا مطلب یہ ہے کہ''میرے اللہ! میں دنیا ہے اُکتا گیا' تھک گیا'اب میں تیرے دربار میں گر گیا' مجھے معافی دے دو' ایک بارآپ اُس کے ہاں جھک جاؤتو آپ کے سارے پراہلم ہمیشہ ہمیشہ کے ليحل موجائيں گے۔ يا بھی يون سوچوكہ جب آپ اللہ كے پاس پنچے موتے موں تو اگرآپ کو وہاں اللہ سے پھھ تقاضے کرنے ہیں ' پچھ لینے کے لیے آپ آئے ہیں اور کچھ دعا مانگنی ہے تو سمجھو کہ ابھی آپ مل نہیں ہیں۔ جب جلوہ ہی مل گیا تو پھرآ پ نے اور کیا مانگناہے۔ پچھلوگ ہوتے ہیں جواللہ تعالی کو پکارتے رہتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ .... جب اللہ كہتا ہے كمآ گيا ہوں بولوكيا جا ہے تووہ كهتاب كه مجھے يہ چيز جاہيئ ترقی جاہيئ بيسہ جاہے .... بيسارے ہى غيرالله میں۔آپاللہ سے اللہ ہی مانگو۔اگرآپ اللہ سے صرف اللہ ہی مانگوتو پھرآپ آسودہ حال ہو گئے خوش حال ہو گئے ۔ تو مالک پر بھروسہ پراہلم کاعلاج ہے۔ تم

كارساز تونہيں ہو سكتے كارسازتم أس وقت ہوتے كدا كرتم سے يو چھ كر تمهيں زندگی ملتی عم سے پوچھ کر ماں بائے مہیں ملتے اور تم سے پوچھ کے مال باہے جدا ہوتے۔ تم سے یو چھانہیں گیا اور تہہیں یہاں بھیج دیا گیا' اور یہاں برتم خودکو ما لک سمجھتے ہو سمجھ دار بنتے ہو حالانکہ ماں باپ جانے کی تیاری کررہے ہوتے بین جارہے ہوتے ہیں اور پھرتم جب خودکوقائم سجھتے ہوتو تمہاری تیاری شروع ہو جاتی ہے اور جو کھتم بناتے ہو'جو کھتم دانا مرد بہاں پرخزانے بناتے ہووہ سارے اپنی نادان اولاد کے حوالے کر جاتے ہو۔ نادان تو ہوتا ہی نادان ہے ہوئے جو بچے۔زندگی میں ان بچوں سے خائف رہتے ہواور انہیں کچھنیں دیے حالانکہ وہی وارث ہیں آپ کے مال کے اور باقی واقعات کے تو یہال سے یریشانیاں ہوتی ہیں۔ آپ خودکو پریشان کررہے ہیں۔اس لیےلوگ جو ہیں زیادہ پریشان ہیں' مثلا کہتے ہیں کہ میں بڑا Busy ہوں' مصروف ہول' پہتہ ہے يه بوتاكيا ہے؟ ضميركي آواز سے بيخ كاايك طريقہ ہے۔ جب آت تنها بيلے ہيں توضمير بولتا ہے كەكياكرر به مو؟ بيكهال سے آواز آربى ہے؟ يضمير ہے! تووہ کہتا ہے کہ خمیر کو کیسے روکیں کیا کریں۔اچھا اُس جگہ سے ذرافلم و کیھآ کیں۔ اب جہاں ضمیر کے کھٹکھٹانے کا وقت آئے وہاں آپ کچھاور کر دیتے ہیں ٹیلی فون کر لیتے ہیں۔ فٹافٹ پروگرام بناتے ہیں کہ چلوکہیں Hiking پڑ پہاڑ پر چلو۔ یہ جو پروگرام ہے کہ زندگی کے لیے یہ کرلووہ کرلو 'Activity کرلو ہنگا ہے کرلو Hiking کرلوئیسارے کے سارے اپنے آپ سے بیخے کے طریقے ہیں۔ مگر ضمیر آپ کود بوچ لے گا' کہیں نہ کہیں' کسی نہ کسی جگہ پر' کہ تھہر! رُک جا!اب بول! اب وه دوسراوقت آگیا۔ آپ کہیں گے کون ساوقت آگیا؟ وہ کہے گااب

میری بات سننے کاوقت نہیں ہے بلکہ اب جانے کاوقت ہے۔ پچھ ملاح آپس میں بحرى جہاز كاوير بيٹے ہوئے جھڑا كررے تھے كوئى لينادينا تھا 'بُواكھيلرے سے چند Pennies 'چند پیسوں پر جھگڑا ہور ہاتھا' نیچے سے ایک ملاح آیا اور کہتا ے تم جھڑا کر ہے ہواور نیج سے جہاز غرق ہور ہا ہے کیونکہ اندر یانی آگیا ہے۔آپ لوگ بھی اور سے جھڑا کررہے ہوتے ہیں اور اندر سے یانی آجاتا ہے۔ جہاز جو ہوہ اندر سے غرق ہوجاتا ہاورآپ جھگڑ اکرر ہے ہوتے ہیں' لینا دینا' بیتیرا گھ' بیمیرا گھر اور تھوڑی در بعد پیہ ہےوہ کیا کہتا ہے؟ بیتیری قبر یہ میری قبر۔ بیکل کائنات ہے کہ یہ تیرا گھر' یہ میرا گھر' یہ تیرا سرمایہ ہے یہ میراس مایہ ہے نیتم ہوئی میں ہول اور پچھ در کے بعد؟ نہم ہیں نہتم ہو۔سب فسانة ختم موجاتا ہے۔اس بات پیسو جا کرؤ ماضی دیکھواورمستقبل دیکھو پیغیروں کے واقعات دیکھؤسب آئے اورتشریف کے گئے۔ بیایک ایبا واقعہ ہے کہ برا غور کرنا جاہے کہ پھرہم نے کب تک رہنا ہے۔اگرموت کی یادنہیں زہ گی تو ما لک کی پہچان نہیں رہے گی اور دولت سے محبت کا سنو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ب ناممکن بات ہے کہ جو شخص دنیا اور دولت سے محبت کرے وہ سکون یا جائے۔ کیونکہ اُس میں سکون نہیں ہے۔ دولت میں افادیت ہے سکون نہیں ہے۔ تو افادیت والی چیز اور ہے سکون والی اور ہے۔آپ سکون والے واقعات کودیکھو جلا ياؤ'روشني ديكھو' تنهائي ميں اپنے آپ كوديكھواور اپنے آپ سے كلام كيا كرو' غور کیا کرو کہم کون ہو تم کہاں ہے آئے ہو کیوں آئے ہو کب تک رہنا ہے کہاں جارے ہو کیا کرنے کے لیے آئے تھاور جو کررے ہو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے کنہیں ہے؟ اور ارد گردونیا کودیکھوکہ یہ کیا ہے جونظر آرہاہے؟

منظر کیا نظر آرہا ہے؟ تو پھر آ پ کو چھ بھھ آئے گی۔اللہ تعالی کہتا ہے سیہ وُا فِي الْأَرْضِ ونيامين سيركرونوآب سيرضروركرو فانظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة ٱلْمُكَذِّبِيْنِ اور پھر ديھوكه جھوٹوں كى عاقبت كيا ہوئى۔ جبتم جھوٹوں كى عاقبت کود کھرلو گے تو تہاری اپن عاقبت Clear واضح موجائے گی۔ اس لیے اس بات یہ ذراغور کرنا جا ہے کہ دنیا کے اندر کیوں اتنی پریشانی ہے انسان کیوں بھٹک رہا ے کیوں بھا گاجارہا ہے بھا گاجارہا ہے ....ایک مرتبکی نے کہا کہ بم چٹنے والا ب سب بھا گو! توسب بھاگ رہے تھے۔ایک درویش نے ایک آ دمی کو پکڑلیا اور یوچھا کہ کرھر جارہے ہو؟ کہتا ہے بم چھٹنے والا ہے میں اس لیے بھاگ رہاہوں۔اُس درولیش نے کہابات سنؤاب تھہر جاؤ 'بم تیرے اندر ہے ہیہ بم جوہے تیرے ساتھ چل رہائے بیہ باہر سے حملہ نہیں ہور ہا بلکہ حملہ اندر سے ہور ہا ب .... جب حمله اندر سے مور با بو خاموش موجاؤ۔ جب حمله اندر سے موگا تو تیرے سانس کی دیواراندر ہے گرے گی سانس کی ڈوری کٹ جائے گا' تیرے قواءاندر سے باغی ہو جائیں گےاور پھر ہر چیزمفلوج ہو جائے گی ..... باہر سے کوئی حملہ ہیں کرتا بلکہ حملہ اندر سے ہوتا ہے۔ اس لیے بم کدھر ہے؟ بم اندر سے معے گا' دیواراندر سے گرے گی اور تم اندر سے مرجاؤ کے کسی نے پوچھاموت کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ کہتا ہے موت کی شکل وہ ہے جو تیری شکل ہے "وُنے ہی اس شكل ميں موت بنتا ہے۔ تواس بات پر ذراغور كرو عجر آپ كو بات مجھ آجائے گ \_ تو Affluence ' فراوانی مال جو ہے بید دھوکا ہے کھانے پینے کے علاوہ جو دولت ہے دھوکا ہے استعال کے علاوہ جو دولت ہے دھوکا ہے۔ بیصرف اپنے آپ کومفروف رکھنے کا بہانہ ہے۔اصل بیبات ہے کہ انسان کی محبت انسان

یے ساتھ ہو انسان انسان کو پہچانے اور محبت کرے۔ پھر آپ کوسب بات سمجھ آ جائے گی۔ دنیا آج اس لیے پریشان ہے ونیا جو ہے آج بھا گی جارہی ہے بھا گی جار ہی ہے کیونکہ آ گے آ گے اُس کولو بھ بھگار ہا ہے اور پیچیے پیچیے خوف آ رہا ہے۔تویددو چزیں آرای ہیں۔لانچ اُس کے آگے ہاورخوف چھے ہے۔ وہ لا کچ میں بھا گتا ہے اور کہتا ہے حاصل کرلؤ جیسے کوئی کٹی ہوئی پینگ جارہی ہے اوروہ اُس کے پیچیے بھاگ رہاہے۔اور پیچیے دیکھا ہے تو خوف بی خوف ہے خوف ہی خوف ہے۔ اس لیے وہ بیٹر نہیں سکتا' اینے آپ کو Face نہیں کرسکتا' خود کا سامنانہیں کرسکتا' آج کا انسان بے شار Multiplicity میں مبتلاہے' اس نے اپنی زندگی کوکیر القاصد بنالیا ہے اور اس نے بشارخواہشیں رکھی ہوئی ہیں، كہتا ہے ميں نے وہاں بھى جانا ہے اور يہاں بھى بيٹھنا ہے۔ابكيا كيا جائے؟ تھوڑی دریے بعد پتہ چاتا ہے کہ وہ ایک ہی کام کرسکتا ہے ایک کام کہ وہ مرگیا۔ کہتا ہے وہاں بھی جانا ہے اور یہاں بھی رہنا ہے یہ بردامشکل کام ہے ہم نے سارے قاعدے اختیار کرنے ہیں۔ آخر میں کہتا ہے کہ ایک صرف ایک کام کر سكتابون معمولى بات ديكهوكم شادى جوب جهال مرضى جابوآب كرسكته بو لیکن مجبوری میہ ہے کہ شادی صرف ایک جگہ کرسکتے ہو۔ باقی کے سارے جو ہیں وہ دھوکا ہے اصل میں ایک ہی شادی ہوگی جوتمہارے لیے تواب ہوگا یاعذاب ہو گا۔ تو اصل میں ایک ہی شادی ہے اور یہ ہے تنہارے یاس کل حائس۔ Choices کا نظر آ نادھوکا ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ ایک Choice میں ایک انتخاب میں داخل ہوجانا اوروہ آپ کا Final انتخاب ہے۔ تواسیے آپ کو پیچانو کہتمہاری وانائی نے مہیں خوشی نہ دی۔ تو دانائی کا پھر کیا بھروسہ کیونکہ دانائی کام نہ آئی۔

اب بین کہنا کہ ہم دانا ہیں اور دانا کہلانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔اس سے آگر پوچھو کہ اپن وانائی ہے آپ خوش ہو گئے ہیں تو وہ کہتا ہے خوش نہیں ہوئے۔ پھرالی دانائی کا کیا کرنا۔ایک آ دمی صحرامیں جارہاتھا' کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے ایک اونٹ کے اویر ایک طرف گندم کی بوری لا دی اور دوسری طرف ریت لاددی اور صحرامیں جارہا ہے گانا گاتا ہوا۔ آ گے ایک دانا انسان ملا۔ اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتا ہے ادھر بوری ہے گندم کی اور ادھرریت کی۔ کہتا ہے گندم تو كام آئے گی مرصح ا كے اندرتوريت كيول لے جار ہا ہے۔ اس نے كہا دونوں بور یوں سے Balance کر ہاہوں تو ازن بنار ہاہوں۔ تو دانا آ دی کہنا ہے تو یہ كيون نبيل كرتا كه گندم كوآ دها إدهر كاورآ دها أدهركر لے- بيان كراونك والاكبتا بكرآب تو دانا بين كياخوب صورت بات بخصكى نے سمجمائي بي نبين بيتوبتاؤ آپ كون بين كوئي تعارف كراؤ كهتا ہے ميں بس عام انسان ہوں'''آپ بادشاہ کے وزیر ہو؟'''نظیں'''' قاضی ہو؟'' دنہیں'' "كوكى فلفى ياكوكى اورمرتبه "؟"كوكى مرتبهيس ب""دولت مندمو؟""دولت مند بھی نہیں میں توروٹی کا بھی محتاج ہوں "تووہ بولا" تیری دانائی ہے میری نادانی الحجی" أس دانائی سے بہتر ہم میری بینادانی کہ میں گندم کی بوری لے جاؤں یا ریت کی بھی ساتھ لے جاؤں۔میرے پاس کھانے کوتو ہے .... "تووہ دانائی بھی كيسى جوكه تيرے كام نه آئى۔ حديث شريف ميں ہے اے الله ميں پناہ مانگتا ہوں اُس علم سے جو مجھے نفع نہ دے تمہاری دنیا کاعلم جو ہے وہ تہمیں نفع نہیں دیتا ادھر اُدھر لوگ کمپیوٹر ائز کررہے ہیں ساری کا تنات کو دوڑتے بھا گتے جارہے میں سیارہ وہ سارہ کیا ہے کیا کرتے ہیں کہاں سے کہاں جاتے ہیں وائد

گاڑی کوٹھیک کرلیا .....گرموت کوٹھیک کر کے دکھاؤ' اولا دکوٹھیک کر کے دکھاؤ۔
کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا تہارا بچہ؟ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یکے کوٹھیک کرلوجو
آ نکھ میں پڑگیا' کہتا ہے میں کیا کروں وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جب تمہاری اوقات
اتی ہے کہ تکا آ نکھ میں پڑجائے تو تم علاج نہیں کر سکتے' تو ستاروں کا کیا علاج
کرتے پھرتے ہو

پھر بوج ' پھری بوج ' بوج برے بہاڑ گھری جاک کوئی نہ بوج جس کا پیس کھائے سنسار

توجن سے تیری وابستگی ہے اُن کو دیکھو تم خوشیاں جو ہے بیرونی طور پراختیار
کرتے ہو گرخوشی جو ہے قریب میں ہے اندر میں ہے اورخوشی تیرائی نام ہے۔
بس! توخوشی کیا ہے؟ صرف تیرائی نام ہے۔ تم خوش تو زمانہ خوش اور تو مرگیا تو
قیامت آگئی۔ کسی اور قیامت کا انظار نہ کرو۔ تو قیامت اس کو کہتے ہیں۔ اگر
ایک دور بدل جائے اور دوسرا دور نہ آئے تو یہ بھی قیامت ہے۔ تو قیامت کیا
ہوتی ہے؟ ایک دور بدل گیا اور دوسرا دور آیا نہیں ہے کینی کہ اس کے لیے زمانہ

چھوڑ دیا مرتو قع پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی قیامت ہے ۔ قیامت کس طرح آئی اے کوئی نہیں سمجھا

شب تاريك رخصت مو چكى سورج نهيل أكلا

تو آپلوگ بیکام کرو کہ دو بھائی آپس میں دوست بن جاؤ اور تین بندے ال کے رہنا شروع کردو

اپنی دنیا آپ پیدا کرا گرزندوں میں ہے تم محبت کے ساتھ اورا خلاص کے ساتھ رہو۔ جس دن تم نے خلوص دریا فت کر لیا

اُس دن تم ہر فکر ہے آ زاد ہوجاؤ گے۔جس دن تم نے کسی کوخلوص دے دیا' اُس دن تم ہر ڈرے آزاد ہو گئے۔ تم لوگوں کے جنازے و مکھتے ہو'جس دن تم نے ا پی قبرد کھے لی' اپنا جنازہ دیکھ لیا' پھرتم آ زاد ہو گئے۔ اب توبیہ ہے کہتم جنازے یہ جاتے ہواور جھٹڑا کر کے واپس آجاتے ہو جھٹڑا کرتے رہتے ہو۔ مگرا پنا جنازہ بھی دیکھواورلوگوں کا بھی دیکھوتو اُس دن آ ہے کمل آ زاد ہوجا ئیں گے۔تواس طرح آزاد ہونا جاہیے۔ بیسہ جو ہے رکھنا صحیح ہے لیکن اس سے محبت کرنا غلط ے۔آپ فورے دیکھوکہ آپ کی محبت کے ڈیپارٹمنٹ کے اندرکون ہے اگروہ حقیقت ہے تو آ پ آزاد ہو گئے خدا ہے تو آ پ نے گئے اور اگر کوئی اور چیز ہے جو فالتوجة آپ كى بات ختم موكئى۔ يه بهت آسان بات جاور آپ لوگ اس يه غور کریں آپ لوگ یا در کھیں کہانسانوں کی دنیاانسانوں کے ساتھ ہے بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں انسانوں ہی میں اللہ کا جلوہ نظر آئے گا۔ اور کوئی اللہ والاجب الله كاسفركرتا ہے الله كى طرف جاتا ہے تو پہنچتا پھرانسان كے ياس ہے۔كہتا ہے میں اللہ کو تلاش کرنے جار ہاتھا توشخ نے کہا کہ آجا یہاں بیٹھ جا۔ میں نے کہامیں تواللہ کے یاس جار ہاہوں اللہ کو تلاش کرر ہاہوں۔انہوں نے کہا بیٹھوادھ بتاتے ہیں آپ کو مگر تُو اللہ کو کیوں تلاش کرتا ہے اللہ جو کام کرتا ہے سلے وہ تو و مکھ " کیا کام کرتا ہے'؟''تیرے چے بندے پیدا کرتا ہے'اللہ Chief کام یکی ہے کہ وہ بندے پیدا کرتا ہے۔اللہ کی دنیا کود مکھی پھر تھے سمجھ آئے گی کہ اللہ کیا ہے' ۔ تو الله کی محبت کس سے ہے؟ انسان سے ہاور انسانوں میں سب سے کامل انسان كى ساتھ ہے۔اللہ كے مجبوب كے ساتھ ہے۔اللہ اسے محبوب سے محبت كرتا ہے تم بھی اُسی محبوب سے محبت کروتوتم اللہ کے اور قریب ہوجاؤ کے لیعنی کہ مقرب

ہونے کے لیے اللہ کے مقر ب کے قریب ہو جاؤ۔ مقر ب بننے کا بہی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کے جومقر بین اُن کے قریب ہوجاؤ' تو آپ اللہ کے قریب ہوجاؤ' تو آپ اللہ کے قریب ہوجاؤ گا آتا آپ ہوجاؤ گا آتا آپ اللہ کے قریب ہوجاؤ گا آتا آپ اللہ کے قریب ہوجاؤ گا آتا آپ اللہ کے قریب ہوجاؤ گا۔ اور پھر آپ کوبات ہجھ آجائے گی کہ سارا قصہ ہا کیا؟ ورنہ کوئی حکمت آپ کو محفوظ کرسکتی اور کوئی تھا ظت محفوظ نہیں کر حتی بلکہ اُس کا فعل ہی آپ کو محفوظ کرسکتا ہے۔ فضل بینیں ہے کہ آپ موت ہا نہ جاؤ طفل ہی آپ کو موت آسان ہو بائے۔ فضل کیا ہے؟ کہ موت آسان ہو جائے۔ فضل کیا ہے؟ کہ موت آسان ہو جائے وضل کیا ہے؟ کہ موت آسان ہو جائے وضل کیا ہے؟ کہ موت آسان ہو جائے۔ فضل کیا ہے؟ کہ موت آسان ہو جائے وضل کیا ہوئے ہیں ۔ وقید دو جہاں آزاد ہوجائی آزاد گشتم

رِ فیدِ دوجہاں اراد مم اگر تُو ہم نشین بندہ باشی

کہ میں دو جہان کی قید سے 'پریشانی سے 'آزاد ہو جاؤں گا شرط یہ ہے کہ تُو میر ہے ساتھ ہوجا۔ جب وہ ساتھ ہوجائے تو سب پریشانیاں ختم ہوجاتی ہیں اور جب وہ ساتھ نہوتو پریشانیاں ہوں تو سمجھو کہ آپ عن فل ہوگئے ہیں 'آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مایوں ہوگئے ہیں 'دور ہوگئے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہوں تو کیوں پریشان ہوں۔ اس لیے آپ لوگ اللہ کے قریب ہو جا کیں۔ یہ بات یا در کھیں۔ تو پریشانیوں سے بچنے کے لیے گئی طریقے بتائے گئے ہیں مثلاً آپ کام میں محوج جا کیں اگر آپ کوئی کام کررہ ہوں تو محوج وہ پریشان ہیں ہوتا۔ اگر محنت میں لگا تار مصروف ہو جاؤ اور اللہ کی یا دمیں مصروف ہو جاؤ تو آپ پریشان نہیں ہوں گئی برگوں کا جاؤ اور اللہ کی یا دمیں مصروف ہو جاؤ تو آپ پریشان نہیں ہوں گئی برگوں کا جاؤ اور اللہ کی یا دمیں مصروف ہو جاؤ تو آپ پریشان نہیں ہوں گئی بزرگوں کا

ادب كرنے والا يريشان نہيں ہوتا على باب كى محبت ميس كم ہونے والا يريشان نہیں ہوتا' کسی دوست کے ساتھ Sincere 'مخلص ہوجانے والا پریشان نہیں ہوتا۔ آ ب اگر دو کام کرلیں تو آ پ پریشانیوں سے نی جا کیں گئے پینے کی پوجا ے فی جاو تو آپ خوش گوار ہوجا کیں گے دوسرا یہ کہ اپنے وجود کا ہمہ حال استعال یعنی که آسائشوں کا استعال وجود کی تسکین کرنا ' کھانے میں مینے میں ا سونے میں اور وجود کے دوسرے کاموں میں .... تو اپنے نفس کی تسکین کرنے والاجوے وہ پریشان ہوجائے گا۔اور بیدو کام آپ چھوڑ دیں تو پریشانی سے پج جائیں گے۔ نمبرایک Love for Wealth چھوڑ دؤیسے کی محبت چھوڑ دو۔ دوسرا يدكه بمه حال وجود كوسكين بهنجاني چيوز دو\_ پھرآپ كواصل تسكين مل جائے گي\_ اور آپ کو اس کا آسان طریقہ بتاؤں کہ آپ بیدیا در کھ لو کہ پیدا ہونے کا اورموت کا دن میر مقرر ہو چکے ہیں۔ پنہیں بدلیں گے۔ پیدائش اور موت نہیں بدلیں گی۔ یہ پکا ایمان بنالوعزت اور ذلت نے اللہ کی طرف سے آنا ہے کیہ یکا فيصله ب-رزق جتنالكها بأس نے دينا بي بي يكا فيصله ب اب آب بتاؤ كيايريشانى ہے آپ كو؟ ان دوتين كامول كے ليے زور ندلگانا \_ ندآپ موت دور کر سکتے ہیں اور نداس سے قریب جانا ہے۔ بیا سے ٹائم پر آئے گی اور عزت اور ذلت دیناالله کاکام ہے۔اُس نے جوعطافر مانا ہے وہی عطافر مائے گا۔ دانا کو چاہے تو وہ غریب کر دے اور نادانوں کو جا ہے تو امیر کر دے۔ بلکہ ایساہی ہوتا ہے کہ دانا لوگ اکثر غریب پائے جاتے ہیں اور نادان امیر کیے جاتے ہیں۔ تو امیر فرعون بھی ہوسکتا ہے اور موئی العلیٰ جو ہیں وہ غریب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ الله كافضل دريافت كرين اوران با تون كاخيال ركھيں توسكون فل جائے گا۔ آب مسافر ی طرح آؤاور مسافری طرح نکل جاؤ اسله دیکهواوردکان نه بناؤ \_ توبيميله ديكھو سب صورتوں كوديكھتے جاؤاور آگے آگے چلتے جاؤ جس نے میلدلگایا ہے وہی مالک ہے۔ اورتم کسی اور کی ملکیت ہو۔ ہم اپنا پروگرام کیوں بنائیں جب کہ ہم کی اور کا پروگرام ہیں۔اس لیے دیکھو کہ آپ کس کا پروگرام میں کون ہے جس نے آپ کواس جہانِ اجنبی میں بھیجا۔ تو آپ اُس کی طرف نگاہ کرو کہ وہ اب بلاتا ہے۔ بس اتن سی بات ہاس میں۔ اور نیرآ سان سی بات ہے ۔ کسی نہ کسی کے ہو جاؤ تو پھر آپ کو آسانی مل جائے گی۔ خواہشات سے گریز کرو اور فراوانیوں سے بچو۔ اگر فراوانی ہے تو اس کو استعمال کرو کسی غریب کے کام آؤ کام آنے والا جو ہے ہمیشہ سکون میں رہے گا بلکہ خوشی میں رے گا'مسرت میں رے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورج کا کام کیا ہے؟ روشی پہنچانا ' کوئی بحث نہیں کرتا ' تقرینہیں کرتا ' وعظ نہیں کرتا ' کہتا ہے دیتے جاؤ۔اللہ کا کام ہے ہراک کودیتے جانا' مانے نہ مانے روٹی کھلاتے جانا۔ كائنات مين اين اين دنيامين سارے خوش ميں صرف آب بدلتے رہتے ہو مفاد بدلتے ہو' ارادہ بدلتے ہو' جگہ بدلتے ہواور مھکانے بدلتے ہو' اس طرح آپ کو پریشانی موجاتی ہے۔آپ خواہشات سے بچو۔ دنیا میں بے شارلوگ ہیں جوصرف خواہشات کرتے رہتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ زیادہ پریشان وہی قومیں ہیں جن کے پاس مال زیادہ ہے۔وہ کہتے ہیں مال کی وجہ سے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے مگراب ایک چیز دیکھنی باقی ہے اور وہ ہے موت تووہ خودکشی کرتے پھرتے ہیں۔اس طرح خود کشیاں بردھتی جا رہی ہیں ۔تو یہ حالات ہیں۔آپ جس دنیا سے آئے ہیں اُس دنیا کوسلام کہیں۔ بولوسب

اوک۔اب بہتمہارااینا کام ہے کہتم کس طرح دنیا کا مشاہدہ کرتے ہو۔لوگ بری بری مثالیں دیتے ہیں ہے بوے دانالوگ ہوتے ہیں۔ایک دفعہ ایک بابا ملا درویش بابا کہتا ہے دیکھوکتی آسان ی بات ہے باغ میں ایک گلاب کھلا اس میں خوشبوتھی، کتنی پیاری چیز ہے خوشبو کچھ لوگ آ کے برا خوش ہوئے گلاب خوشبودار تھا اور وہ خوشبو کو لے کھرتے رے بخوش ہوتے رہے۔ ایک اور آ دی آیا اور کہتا ہے رنگ کتنا سرخ ہے محبوب جبیا۔مطلب بیرکداس نے بھی گلاب کی تعریف کی کسی نے اس کی ساخت ' بناوٹ اور پتیوں کی تعریف ک\_ایک اور مخص آیا اوراس نے کہا ہے نہ یو چھ کداس بیچارے کی رہائش کیسے ہے بیرتو کانٹوں میں کھل رہائے۔ تو اس کے مشاہدہ کی بات دیکھو' باریک بینی اور کھراین دیکھوکہ گلاب جو ہے کانٹوں میں کھل رہا ہے۔تو کا نٹے اپنا کام کر رہے ہیں اور گلاب اپنا کام کررہاہے۔ کہتے ہیں پھرایک حکیم صاحب آ گئے اور کہنے لگے چھوڑوان باتوں کو بس اس کی گلقند بناؤ .... تو یہ ہیں ساری افا دیتیں آپ کی کہ آپ کیا جا ہے ہو؟ خوشبولے کے چلے جاؤ تو پھرتم اورقتم کے انسان ہو کہ خوشبو سے معطر ہو گئے ۔ اور آپ رنگ سے محظوظ ہو گئے تو یہ بھی ایک مشاہرہ ہے ' یہ بھی ایک حاصل ہے' گلاب کی بناوٹ دیکھ کے خوش ہو گئے۔ کیا Construction ہے اور کیا Harmony ہے کیا بناوٹ ہے اور بیتیاں کیتے ہیں اور کونیل کیے ہے۔ تو کچھ لوگوں نے آئے کچھ اور چیز دیکھی اس کار منا دیکھنا' اس کی ہر داشت دلیھی کہ کانٹوں کو کیسے برداشت کیا' کانٹوں کے اندر سے سرأتھا کے پھول کھل گیا۔واہ سجان اللہ! یہ س طرح مشکلات زمانہ کے اندر جی رہاہے ا کیا حوصلہ ہے اس کا۔اورایک نے کہااس کی افادیت دیکھو یکلقند ہے۔اب

وہ کمرشل بندہ آ گیا ، تو اُس نے ہر چیز کو Commercialize کر دیا۔ میں آ پ کو نصیحت کرر ماہوں کہ کرشل بنا چھوڑ دو۔ایک آ دی نے دوسرے سے کہا' بھائی ریکھوبات سنوئتم جھے سے کچھ یو جھلومیں تنہیں عرفان کی بات بتا تا ہوں تو اس نے کہا مجھے دس رویے دے دے عرفان کوہم نے کیا کرنا ہے کوئی کھانے پینے کی بات کرو کہتے ہیں اگر اللہ تعالی یو چھے کسی آ دمی سے کہ تو جنت میں جائے گایا دوزخ میں جانا ہے بتا کیا جاہے؟ تووہ کھے گا جدهر دو پیسے زیادہ ملیں گے وہیں بھیج دیں ۔ تو بیہ ہے انسان! بچنا جا ہے اس سے ۔ آپ Commercialized نہ ہوجانا' کمرشل ہونے ہے بچنا' کمرشل آ دمی بےسکون ہوتا ہے۔ آپ ضرورا پنا ایک پیشوا بنا ئیں جس کے نقشِ قدم پر چلتے جائیں۔ یہ کام ضرور کرنا کیونکہ یہی ٹھیک ہے۔ بنالوتو پھر آپ کا کام چلتا جائے گا' دل کا کاروبار بھی چلتا جائے گا اور کاروبارد نیا بھی چلتارہے گا۔اس طرح آپ سکون میں داخل ہوجا کیں گے۔ آخر میں سب کے لیے دعا کرتے جا کیل

صلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولنا حبيبنا وشفيعنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا

ارحم الرحمين-

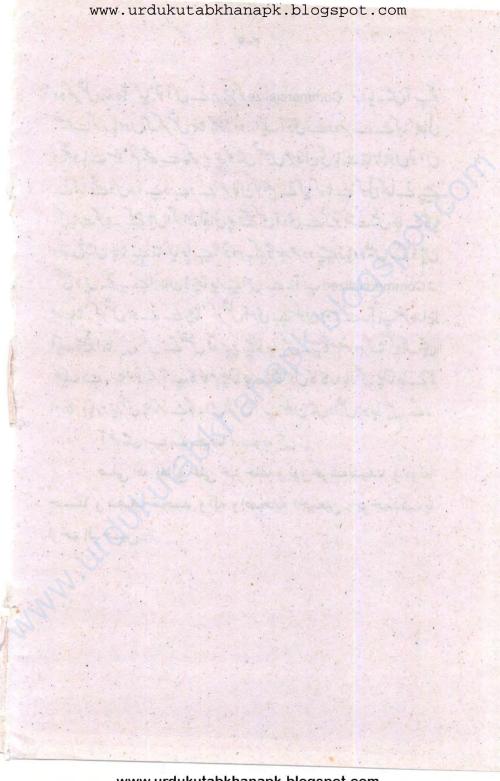

www.urdukutabkhanapk.blogspot.com



www.urdukutabkhanapk.blogspot.com

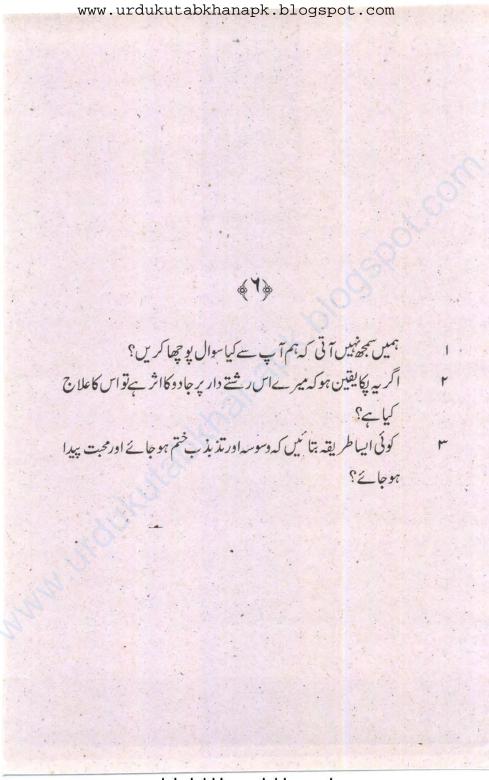



سوال:

ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم آپ سے کیا سوال پوچھا کریں؟

دیکھو میں سوال کرنے کا طریقہ بنا آ ہوں کہ سوال کیسے ڈھونڈا جا آ ہے۔ سوال انسان کے این اندر موجود ہوتا ہے۔ ہروہ چیز جو آپ کو بے چین رکھ رہی ہے آپ کو اس کا عل تلاش کرنا ہے۔ ہروہ چیز جو آپ كے علم ميں کچھ اور ہے اور آپ كى حالت يا حال ميں کچھ اور ہے وہاں ير آپ کو Disturbance پدا ہوتی ہے اور اس طرح سوال بنا ہے۔ تو اصل میں سوال سے ہو تا ہے کہ ایبا سوال ہو جس کے عل سے آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی ذاتی فلاح مخدوش نہیں ہو گی۔ تو سوال وہاں پر پدا ہوتا ہے۔ سوال وہ ہے جس سے آپ کے اپنے مم راہ ہونے یا راہ پر ہونے کا کچھ یقین پیدا ہو جائے۔ چونکہ یہ زندگی کسی نتیج پر ختم ہونی ہے تواس نتیج کا کھے نہ کھے قبل از وقت اندازہ ہونا چاہیے۔ تواس اندازے كے بارے ميں سوال مونا چاہيے۔ يہ زندگى چاكد غم اور خوشى كے ساتھ چل رہی ہے' اس کے اندر غم یا خوشی کے اندر نبت برابر رکھنے کے لیے یا کمی بیشی کرنے کے لیے سوال پیدا ہو ما ہے۔ تو سوال وہ بھی ہے جو آپ کے حال کے ساتھ وابستہ ہو۔ آپ لوگ اگر صرف علم کا سوال

كرتے ميں تو اب علم كا سوال ہى پيدا نہيں ہو تا مثلاً" أسمان ميں كتنے ستارے ہیں؟ آپ نے ستاروں سے کیا حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک آدی كتا ہے كہ ميں نے ان سے كوئى چيز عاصل كرنى ہے تو وہ پھر ستاروں كا علم حاصل کرے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ دنیا کے واقعالت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ مثلا" تاریخ کے واقعات یا دو سرے واقعات۔ اگر آپ کسی راتے یر چلنے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کو اس راستے کی خر ضرور لینی چاہیے کہ وہ راستہ کیا ہے۔ اور اس راستے پر تیار ہونے کی آپ کے یاس معقول وجہ ہونی جا ہے اور یہ اعتماد کے ساتھ ہو۔ آپ کو دفت یہ ہوتی ہے کہ آج سے پہلے ماضی میں استے بزرگان دین آکراین بات واضح طور پر بیان فرما کے بیں کہ پھر آپ کے لیے رائے کی وضاحتی رائے ے زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو وضاحتیں جو ہیں وہ اصل سے بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ تفیر جو ہے اس کا بار Actual قرآن سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اگر تفیروں کے ناموں کو صرف لکھ لیا جائے اور اس سارے کو صرف Read کیا جائے ' راحا جائے تو وہ اتنا زیادہ ہے کہ اتن در میں آپ قرآن کے Expert ' ماہر ہو کتے ہیں۔ آپ ان وضاحتوں سے بچیں اور اصل Text کی طرف آئیں۔ پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ تو پھروہ چیز جو آپ کو ذاتی طور پر اور فوری طور پر Disturb کرتی ہے ' بریشان کرتی ہے وہ آپ کا سوال بے گی۔ اگر آپ کا سوال سے ہے کہ کسی طرح ہماری اولاد مجامد بن تو آپ انہیں کیوں مجاہد بناتے ہیں بلکہ آپ خود ہی مجاہد بنیں۔ اگر آپ شہید ہو جا کیں تو اولاد خود بخود ہی آپ جیسی ہو گی۔ اولاد کو میران جنگ میں لے جائے کی بجلئے میرا خیال ہے کہ آپ خود ہی شہید ہو جائیں۔ پھر اولاد کا تحفظ پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ کا جو مجاہدانہ

طرز ہے وہی اولاد میں جائے گا۔ اس پہ آپ غور کریں کہ جس کو آپ مجابد بنانا جائے ہیں وہ مجابد کیا ہو تا ہے؟ تو وہ آپ کا اپنا ہی نام ہے۔ تو جیے آپ ہوں کے اولاد ویک ہی بن جائے گا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ساج میں دین کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے' ہم نے Lead کرنا ہے' قیادت کنی ہے یا اس کے اندر Revolution لانا ہے ' انقلاب لانا ہے ' تو پھر اس کے لیے آپ کی Committed Life ہونی جاہیے 'مہ وقت ایک وقف زندگی ہونی جاسے۔ وہ آدمی کاروبار نہیں کر سکتا جو ساج کی بدعتیں دور کرنے کو نکلے کیونکہ پھر اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے كيونكه وه اس كام ير نكل كيا ہے۔ آپ اگر اس طرح كى لائف وقف كرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس الیا علم بھی ہونا چاہیے۔ سرسری علم کے ساتھ آپ سے جاہتے ہیں کہ دنیا میں انقلاب آجائے تو الیا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے آپ کا اپنا آپ وقف کرنا لازی ہے۔ اب آپ لوگ سوال دریافت کریں کہ سوال کیا کرنا ہے؟ ذاتی طور پر جو آپ کے ذہن میں بات ہو'جس کا آپ کی ذات سے تعلق ہو' وہ بات تلاش کریں۔ سب لوگ تلاش كرير- سوال ضرور جونا چاسيد- جو بات واضح طور پر ارشاد رئی ہو اس پر اف تک نہ کرنا اے خاموشی سے قبول کرنا آلہ اس كى آپ كو الكى مل جائے۔ اللہ كے كلام كو سجھنے كے ليے صرف اور صرف اعتاد چاہیے وضاحت نہیں چاہیے کیونکہ اللہ ہر حال میں ساتھ ہے اور وہ سب جانتا ہے۔ جتنا آپ کا ایمان قوی ہو گا' اتنا اچھا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے عربی نہیں بڑھی ہے وہ بھی قرآن کے معانی جانتے ہیں! چو تکہ یہ سے اللہ کا کلام ہے اور اللہ حاضر ناظر ہے ، ہر وقت موجود ہے اس کی ذات پر اعتاد سے معانی سارے آشکار ہو جاتے ہیں۔ آپ

بات سمجھ رہے ہیں ناں! تو جو اللہ کریم نے کما ہے اس پر آمین کمو اللہ کریم نے کما ہے اس پر آمین کمو اللہ کروا چھر آپ پر یہ بات آسان ہو جائے گی۔ کمیں ایبا نہ ہو کہ آپ اللہ سے سوال کر بیٹھیں کہ تو نے ایبا کیوں کیا بلکہ یہ تیاری کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ایبا کیوں کیا۔

اب آپ لوگ سوال تلاش كرين سوال وهوندين -----

يولو!!

سوال:-

اگرید بکا یقین ہو کہ میرے اس رشتہ دار پر جادد کا اثر ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟

جواب:

جادو کے علاج ہیں' اس کے لیے کئی دم اور تعویز موجود ہیں' کلمہ کلام ہیں۔ سوال :-

كمال سے ملتے ہيں؟

جواب:

بت ساری جگہ ہے مل جاتے ہیں۔ اس کائنات میں الیی جو چیز ہے' اس کا توڑ موجود ہے۔ اللہ تعالی نے بنائی ہی الی کائنات ہے کہ اس میں رات ہے اور پھر دن ہے' دن ہے اور پھر رات ہے۔ تو ہر چیز کا علاج ہے۔ اور Best 'بر مترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کو' دعا ہے بلا مُل جاتی ہے' جادو کا توڑ شروع ہو جا تا ہے اور نیک عمل شروع ہو جا تا ہے۔

سوال:

جی سب سوالوں کے جواب مل چکے ہیں۔ اب سوال ہی کوئی نہیں

رہا۔

جواب:

یہ اللہ کی مربانی ہے۔ پھر بھی آپ سوال کریں۔

سوال:-

کوئی ایبا طریقہ بتائیں کہ وسوسہ اور تذبذب محتم ہو جائے اور محبت پیدا ہو جائے۔ محبت پیدا ہو جائے۔ جواب:

وراصل بات یہ ہے کہ منشائے اسلام صراط متنقیم ہے اور تقاضائے ہومن وعا اور علاقت الموام متنقیم ہیں۔ Request متنقیم اتا ساوہ سالفظ ہے اور اس کی وضاحت ہوتے ہوتے چودہ سو سال اب ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیما السلام آئے ہیں وہ بھی صراط متنقیم کی وضاحت کرتے رہے۔ یہ اتنا واضح ہے کہ بیان فرمانے والے پنجیم علیما السلام اور انبیاء علیما السلام اور فرمانے والے پنجیم علیما السلام اور انبیاء علیما السلام اور انبیاء علیما السلام اور انبیاء علیما السلام اور آئی اللہ تعالی اللہ تعالی میں مراط متنقیم ہے۔ بیس وال قران الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اللہ تعالی من والم متنقیم اللہ تعالی علی صراط مستقیم اللہ تعالی میں اللہ متنقیم پر چیس کی اللہ تعالی علیہ کی علاء کرام میں آپ کمہ لیں کرام سب صراطِ متنقیم میں ہیں بلکہ کی علاء کرام بھی آپ کمہ لیں جس جس کو آپ مائے ہیں۔ صراطِ متنقیم اتنا واضح ہے کہ اس میں چار

باتیں ہیں' اللہ یر ایمان لانا' اللہ کے حبیب پر ایمان لانا' کتابوں پر ایمان لانا ابعد لعنی آخرت پر ایمان لانا۔ باتی یہ ہے کہ اپنے آپ پر ایمان لانا و ایمان والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے۔ یہ آسان بات ہے اور یہ ہو گیا آپ کا صراط متنقیم کا تصور۔ لیکن الیا بھی ہوا کہ اس کی وضاحت کرتے کرتے زندگی کی شام ہو گئی اور بات سمجھ نہ آئی۔ اس کی وجہ پت ہے کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وسوسہ آجاتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام میں سے کی نے سرکار دو عالم سے بوچھا"یا نبی اللہ! صراط متعقیم کی تعریف کیا ہے"؟ تو حضور پاک متنظم اللہ نے ایک لائن لگا دی اور اس لائن کے ساتھ شاخیں بنا دیں۔ پھر فرمایا جو سیدھی لائن جا رہی ہے یہ صراطِ متنقیم ے وادھر اُدھر جانے کا نام جو ہے وہ صراط مسقیم کے علاوہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس رائے پر ایک ہی اندیشہ ہے کہ گمان اور وسوسہ پیدا ہو گا اورتم نے اس وسوے کو تکالنا ہے۔ مثلاً" آپ کا فیصلہ بید سے کہ بید میرا گر ہے 'اب لوگ اس گر کے بارے میں Fault finding کریں گے نقائص بیان کریں گے کہ تم نے یہ کیا مکان بنایا۔ تو آپ پھر اینے مکان میں آسودگی حاصل نہیں کریائیں گے۔ لوگوں کو تو راضی کرنا محبت کا مدعا نہیں ہے بلکہ محبت کا معالوگوں کو ہرگز راضی کرنا نہیں ہے، محبوب کو Share کرنا نہیں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کا محبوب سب کا محبوب ہو۔ بلکہ محبوب کی رسائی ضروری نہیں کہ ہر غیر محب حاصل كرے- لنذا وہ مخص محبت سے محروم ہے جو اپنی محبت كى تائيد غير محبت والے سے مانگے۔ یہ محروم محبت کی دلیل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس سے محبت كريا مول مثلاً كوئى مندو سے محبت كريا ہے تو لوگ كہتے ہيں كہ ہندو سے محبت نہ کرنا۔ وہ کتا ہے میں تو اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کر محبت

كر رہا ہوں ، مجھے شيں پت كہ يد كيا ہے۔ تو وہ شخص لوگوں سے داد كيوں لیتا ہے لینی دوسرے آدی سے اپنی محبت کا ذکر کیوں کرتا ہے۔ ابنی محبت كا جواز جو ب اين علاوه عرب لين والا اصل مي اي آپ محبت ے محروم ہونا چاہتا ہے۔ آپ سارے کے سارے ملمان ہیں۔ اگر آپ اینے کسی غیرمسلم دوست سے بوچیس کہ میں کان میں بات کر رہا مول ' راز کی بات ہے ' میں مسلمان مول ' بتا میں کیما مول دین بر- تو وہ كان ميں كے گاكه "تو ميرا دوست ہے ميں كہتا كھ نييں مول كين اسلام کچھ ٹھیک نہیں ہے"۔ وہ کول نہ کے کونکہ وہ تو غیر مسلم ہے۔ اگر کوئی قادیانی ہو اور غیر قادیانی سے یوجھے کہ میرا دین کیا ہے ، مجھے کان میں بنا دو- تو وہ کے گاکہ تمارا تو بیزہ غرق ہونے والا ہے- اگر آپ میں این طرز عمل کے دفاع کرنے کا شعور نمیں ہے تو پھر آپ اس سے محروم ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ جو گھریلو باتیں ہوتی ہیں مثلا" شادیوں کی Disturbance ' تو اس کی عام وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں اینے فیلے کا خود احرام نہیں ہو آ۔ کہنا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک تھا' اصل میں اس نے مجھے اچاڑ ویا ہے۔ مثلاً چوہدری صاحب نیکی کی طرف جارے تھ 'کدھر جارے تھ ؟ فج کرنے جارے تھ 'آگے ہے ایک آدی مل گیا اس نے خیال کزور کر دیا اور جج رہ گیا۔ لنذا مجت کی دنیا میں محبت کی تعریف ہی ہے کہ تقرب محبوب کی خواہش ہو اور یہ شرکت محبوب کی خواہش کی بات نہیں بلکہ تقرب محبوب کی بات ہو رہی ہے۔ اور محبوب جو ہے یہ تیرا اپنا حس نظر ہے۔ محبوب کیا ہے؟ تیرا حس نظر ہے۔ مجبوب جو ہے یہ دنیا کا حس نظر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح مجنول نے لیل کے بارے میں کما تھاکہ "تیری آگھ نہیں دیکھنے والی" لینی مجنوں

ے کسی نے کما کہ لیلی جو ہے وہ کالی ہے۔ اس نے کما "تیری آگھ نہیں ر مصنے والی"۔ تو بات سے ہے کہ اگر آپ کا کوئی محبوب ہے تو اس طرح کے خیال میں کسی کی شرکت کا جواز نہیں بنتا۔ کیونکہ جمال جمال محبوب ہیں وہاں ان کے مکرین بھی ہوں گے۔ بلکہ ایک مرتبہ وا تا صاحب کو ایک مسئلہ پیش آیا' ان کا سوال یہ تھا کہ جمال کوئی درویش ہو تا ہے وہال كوئى نه كوئى فتنه فساد ہو جاتا ہے۔ اس سوال كى تلاش ميں نكل گئے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نال کہ سوال سے تھا کہ روشنی کے مقام بر برے برے اندھرے کیوں ہوتے ہیں۔ تو سوال بی تھا، اوین سوال اور برا تیز سوال تھا۔ تو وہ سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ کہتے ہیں ایک جگہ ہم ایک مزاریر گئے وہاں جا کر غور کیا اور بیٹھے رہے ابھی سوال پر غور تھا' حجاب کھل ہی نہیں رہا تھا' وہ خود کشف المجوب ہیں' . عجاب کھولنے والے ہیں لیکن ان کا عجاب کھل ہی نہیں رہا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا برا اور سیح آدی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہوتے بیں اور ارد گرد' رشتے وار ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف بول رہے ہوتے میں اروی بروی اس کے حق میں نہیں ہوتے اور بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ بس حجاب نہیں کھل رہا تھا۔ تو وا تا صاحب " کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا' بیٹھا اور برا غور کیا' میں ابھی غور ہی کر رہا تھا کہ اچانک مجھے خربوزے کا ایک چھلکا لگا۔ وہاں لوگ بیٹے ہوئے خربوزہ کھا رے تھے اور تھلکے جھ پر پھینک رہے تھے۔ وا تا صاحب فراتے ہیں میں نے ان کی طرف غور سے دیکھا تو میں نے ان کے مقام کو پہیان لیا مگر انہوں نے میرا مقام نہیں پھانا۔ تو یہ تھا میرے سوال کا جواب! میں نے ان کو پھان لیا لیکن انہوں نے میرا مقام نہیں پہچانا۔ انہوں نے کہا میں خاموش ہو

#### 22

گیا۔ ملال ہوا کہ ایک تو میں مہمان و مرا دور سے آیا ہوں تیسرا شکل و صورت سے بھی درولیش ہول اور اصلی درولیش بھی ہول نیہ میرے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے ' بجائے اس کے کہ جمیں خربوزہ کھلاتے' زاق بھی ارایا عظی بھی مینکے اور خربوزہ کھا گئے۔ تو مجھے برا افسوس موا اور میں خاموش ہو گیا۔ اور پھرخاموش ہوتے ہی میرا جاب کھل گیا' راز آشکار ہو گیا۔ رازیہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کی تو تیری محبت کی تکمیل کراتے ہیں۔ کیا کما؟ کہ وسوسہ ہی تیرے ایمان کو پخت کرتا ہے۔ تو وسوسے سے ڈرنا نہیں ہے۔ وسوسہ پیدا کرنے والا ہی ابلیس ہے۔ ابلیس کا فنکشن کیا ہے ' یوسوس فی صدور الناس لیعی لوگوں کے دلول میں وسوسہ ڈالنا۔ مثلاً الكوئى آپ كا دوست ب ليكن وسوسه والنے والا كم كا چلو آپ كا دوست ہو گا لیکن آج کل کون دوست ہو تا ہے۔ اس نے اتن سی بات کہ دی اور اتن می بات کنے سے آپ کی دوسی شک میں بر گئے۔ اس طرح اگر کوئی بے فقرہ کے کہ "دیس اب کیا کہوں" تم خود ہی دیکھ لو گے" اتا سننے کے کھ عرصہ بعد آپ کے اندر تنزیذب پیدا ہو جائے گا۔ تو الميس كاكام يہ ہے كہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ جو ہے اس كو كشول كرنے والا اور اس سے تكلنے والا مؤمن كملاتا ہے۔ تو كويا كه جھڑا يمال یر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ وسوسے سے ڈرنا نہیں ' وسوسہ جتنا بھی پیدا کیا جائے ایقین اتنا ہی عروج میں آجاتا ہے۔ اور صاحبانِ یقین جو ہیں ان کا نام ہے یقین بے گمان۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ یقین بے گمان۔ ووسری بات یہ ہے کہ محبت تیرا اپنا حس نظر ہے۔ تو تیرا حسن نظر ہے اور دو سرے كاحسن نظر نهيں ہے۔ الذا اين محبوب كو دوسرے كى آكھ سے ديكھنے والا اندها ہونے والا ب- کیا کما؟ محبوب کو دوسرے کی نگاہ سے دیکھنے والا

اپی بینائی سے کمزور ہونے والا ہے۔ تو محبوب کیا ہے؟ تیرا خیال ہے۔ محبوب کیا ہے؟ تیرا ذوق نظر۔

> عشق کیا ہے آرزوئے قربِ حسن حسن کیا ہے عشق کا حسِ خیال

تو تیرا اینا حس خیال جو ہے یہ مجبوب ہے اور تیرا حسن خیال لوگوں کا مختاج بیال نمیں ہے۔ تو آپ بھی بھی لوگوں کی داد نہ لو۔ اگلا ہوائٹ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو لقین ہے کہ لوگ سے ہیں تو لوگوں کی صداقت کے مطابق چلنے کا ہر عمل شروع کرو۔ محبوب کے بارے میں نہیں بلکہ ہر بارے میں۔ اور اگر لوگ جھوٹے ہیں تو جھوٹے لوگوں سے انی صداقت کو کیے Verify کراؤ کے ' تعدیق کراؤ گے۔ تو صادق کی صداقت جو ہے جھوٹا آدی اس کی تقدیق نبیں کر سکتا۔ اس لیے جھوٹوں سے تقدیق نہ مائلو۔ اگلا ہوائٹ غور والا سے کہ ایک مخص کی سے محبت کرتا ہے اور اس مقام پر دوسرا فخص محبت نہیں کرتا۔ سوال بدا ہو تا ہے کہ آخر کیوں؟ اس کا جواب سے دیتا ہوں کہ ایک آدی نے ساکہ کسی شریں بوے مشہور جیب کترے ہیں۔ اس نے کیا کام کیا کہ جیب میں کھ سکے نفذ ڈال لیے۔ جاندی کے وہ سکے کھوٹے تھے۔ تو وہ لکھنو چلا گیا اور پھرتا رہا سارا دن لیکن کسی نے جیب نہیں کائی۔ شام کو بیٹا کمیں جائے کی رہا تھا تو کہنے لگاکہ برا سا تھاکہ لکھنؤ کے جیب کترے برے ماہر ہیں لیکن ہمیں تو کوئی بھی نہیں ملا۔ ایک بابا بوڑھا سا قریب ہی بیشا تھا کنے لگا تھے کیا جیب کرا ملنا تھا میں نے تین دفعہ تیری جیب کاف کے تیرے کھوٹے سکے واپس تیری جیب میں ڈال دیے ہیں۔ تو محبوب نے انہیں قبول نہیں کیا جو اس سے محبت نہیں کرتے۔

#### 240

وہ جنس ہی بیکار ہے جے قبول نہیں کیا گیا۔ تو محبوب جس پر مربان ہوا وہ جنس ہی اچھی تھی۔ اچھی جنس اسے کتے ہیں جے محبوب نے قبول کیا۔ تو اسے محبوب نے قبول کیا ہو اس محبوب نے قبول کیا ہے۔ اور اگر شہیں کہیں سے اندیشہ پیدا ہو جائے کہ میرا یقین کم ہو تا جا رہا ہے تو ایک شعر پر اس کا جواب ختم ہو جاتا ہے۔ شعر سننا چاہیے کیونکہ شعر سے ساری کیفیت sum up ہو جاتی ہے۔

احال ہو رہا ہے جفائے حبیب کا شاید بھک گئے ہیں رہ دوئی سے ہم تو یہ بھٹک جانے والی بات ہوتی ہے کہ کوئی ہو چھے کہ آپ کو کھیے میں کیا نظر آیا؟ کیا وہاں اللہ ملا؟ تو آپ اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ جس نے یہ کما۔ پھر اللہ ضرور ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ آپ نے کعبہ میں دیکھا آب اس اللہ کی جلوہ گری کا وقت ہے اور اس مخص سے کو کہ جو اللہ مجھے ملا ہے اب اس کی جلوہ گری تمہیں دکھاتا ہوں تو اس کے ساتھ سخق کرو۔ این اللہ کے بارے میں کی شخص کو جرات کی اجازت نہ دینا جس طرح آپ اینے باپ کے بارے میں غلط بات کتے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہو سکتا ہے آپ این باپ کے برے مخالف ہوں۔ آدهی دنیا مخالف ہو لیکن آپ اس بارے میں کوئی غلط بات نہ سنو کیونکہ وہ آپ کا باب تھا۔ اس طرح آپ این محبوب کے خلاف بات نہ سنو کیونکہ یہ محبت کی بات ہے۔ اگر محبوب کی برائی میں محب Compromise کر جائے " مجھونة کر جائے تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آب كسى بزرك كو عليه الرحمت مانة بين؟ مثلاً ابا ملي شأة كو مانة

ہں؟ تو اگر كوئى كتا بے ملھے شاہ بھى كوئى فقير بے ' تو كنے والے كو آپ

پڑولو۔ تم اگر اس کے درولیش ہو تو جو شخص اپنے محبوب کی خامی غیر کی زبان سے سنتا ہے وہ محبت ہیں محروم ہونے کے برابر ہے۔ ایسے مخص کو محبوب نہ ملے تو بہتر ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نال! میں آپ کو محبت کا راستہ بتا رہا ہوں' کیا راستہ ہے؟ محبت کا راستہ جذباتی راستہ ہے۔ باقی ہر راستے پر Compromise 'سمجھونۃ ہو سکتا ہے گر محبت پر شمیں۔ محبت ایمان کا ایک جلوہ ہے اور محبوب کے چرے پر تیری آ تکھول کا ایمان ہے۔ محبت کیا ہے؟ تیری آ تکھول کا ایمان ہے اس کے چرے پر تیری آ تکھول کیا ایمان ہے۔ محبت کہ اس کے چرے ساتھ قیامت کو اٹھے گا۔ تو اس کے قریب رہنے پر' بی ہے محبت کہ اس کے قریب ہونے کی سے خواہش ہے' اور ایمان کی ہے کہ اُو اس کے ساتھ قیامت کو اٹھے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں محبت! تو اس بارے میں اگر ساتھ قیامت کو اٹھے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں محبت! تو اس بارے میں اگر سے کہ محروی ہو جائے گی۔

محبت کی ہے بات صرف اتن ہے ہے اور اس سے بیخے کا طریقہ ہے
ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ لو کہ جو رشتہ کمزور ہوتا ہے اس پر ضرب
پرتی ہے۔ جب آپ خود کمزور ہو جائیں تو وسوسہ آپ کے دل میں آ
بیٹھتا ہے۔ اس وقت ہے بات آتی ہے۔ اب اس بات کو ایمان کے ساتھ
اور تقویت کے ساتھ سنو۔ محبت دماغ کے ساتھ نہ کرو۔ کیا کما ہے؟
محبت کو بھی دماغ کے ساتھ نہ کیا کرو۔ اور آپ کو میں نے ایک اور راز
بنایا تھا کہ صفات سے محبت نہ کرو بلکہ ذات سے محبت کرو۔ مثلاً آپ
کہتے ہیں کہ کسی بررگ سے ہمیں بری محبت ہے یا دا تا صاحب ہے بری
محبت ہے۔ اگر کوئی نہ مانے والا ہے کے کہ دا تا صاحب نے کیا کیا پاکستان
میں 'قائد اعظم نے تو پاکستان بنایا تھا' دا تا صاحب نے کیا کیا پاکستان تو

سیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر موازنہ کریں او موازنہ کمال سے کمال جا نکلے گا۔ اس لیے محبت کا موازنہ نہیں ہو آ، محبت کا نقابل نہیں ہو آ، معبت صرف محبت ہوتی ہے۔ تو محبت کی دنیا میں آپ بھی تقامل نہ کرنا۔ تبھی محبوبوں کا بھی مقابلہ ہوا! اگر یہ بات ہوتی تو دنیا میں ہر آدمی کا صرف ایک ہی مجوب ہو آ اور رہ جاتا۔ یہ جو آپ کے رومانی قصے ہیں اس میں دیکھیں کہ ہیر کو سہتی سے محبت نہیں ہیر کو کسی اور سے محبت نہیں ہوئی ہے بلکہ رانجے سے اس کو محبت ہوئی ہے۔ یہ الگ الگ کمانیاں ہیں 'ہیر كے ليے راجھا ہے اور رامجھے كاكوئى اور كون ہے۔ ايسے اور كتنے نوگ ہیں؟ کوئی اور نام لے لیں مثلاً مینوال کا نام لیں۔ وہ کون تھا؟ سوہنی کا مینوال۔ تو یہ الگ الگ راگ ہیں۔ جس کو جس کے حال میں جلوہ نظر آئے گا وہ اس کے راگ میں جلے گا۔ اس لیے اپنی ذات کو بدی وابستگی كے ساتھ ركھوكہ فريد كو ايك جگہ جلوہ نظر آئے گا كى كو كىيں اور نظر آئے گا کسی کو انا الحق میں آئے گا۔ مارے دور کی سب سے بدی ٹر بجڑی یہ ہے کہ ہماری وا بستگیاں Change "تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ر بجدی ہے کہ آج کا انسان بداتا رہتا ہے۔ اگر آپ صرف استقامت کے ساتھ کسی ایک مقام پر ٹھر جائیں تو آپ کے اندر سے ہی ذاتی خوشبو ك كماني فكل آئے گا۔ توبي تھرنے كامقام ہے يعنى كسى ايك مقام ير تھر جانے سے خود بخود آسودگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو محبت میں غیری رائے لینا حرام ہے۔ اس لیے آپ کسی کی طرف نہ دیکھنا بلکہ ایخ آپ کو دیکھنا۔ یہ محبت آپ کا اپنا فیملہ ہے اپنا راز ہے اور آپ یر آشکار ہے۔ اس کو صفات کے ساتھ نہ مایو بلکہ اس کو ذات کے ساتھ مایو اور اپنا فیصلہ سمجھ کے مایو' اس کو اللہ کا فضل سمجھ کے مایو۔ اور جب آپ کے اندر وسوسہ

پدا ہو تو سمجھ لینا کہ آپ کو محبت سے دور کیا جا رہا ہے۔ پھر دعا کیا کرد کہ ایا اللہ ۔

ور پہ تیرے جو آگیا اب نہ کبھی مجھے اٹھا

گردشِ مہر و ماہ بھی دکھ چکا ہوں راہ میں

ق کہیں ایبانہ ہو کہ کیا ہوا سفر دوبارہ کرنا پڑجائے ' فسرتیں جو ختم

ہوگئ ہیں وہ دوبارہ پیدا ہو جا ہیں۔ یہ تو آپ واپسی کا سفر کر رہے ہیں۔
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر تمام

بلیات جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو جاتی ہیں 'تمام حالات واپس آنا شروع

ہو جاتے ہیں۔ تو آپ راستہ لے کے آگے چلو۔ فرض کریں آپ کو غلط

محبوب مل جائے 'پھر بھی محبوب کو لے کے آگے چلو 'حصار توڑ کے آگے

چلو ' واپس نہ آنا۔ یاد رکھنا اس میں واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اس

ہو ہے یہ عذاب کا راستہ ہے۔ آگے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اب تم پر

کوئی چیز آشکار ہو جائے گی۔

کوئی چیز آشکار ہو جائے گی۔

آیک آدی نے کی کو پیر بنایا۔ اور پیر کے اندر اس کو لوگوں نے کوئی خامی بتائی ' جب کوئی کی نظر آئی تو وہ شخص خاموشی سے کئے لگا کہ میں تو اللہ کے لیے آیا اور اللہ کے لیے گیا ہوں اور پیر صاحب کے بارے میں ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ مگروہ اپنی استنقامت میں قائم رہا اور پھر اس پر پچھ جلوہ آشکار ہو گیا۔ یاد رکھنا ' استنقامت جلوہ بنتی ہے اور سب سے بری کرامت استنقامت میں ہے یعنی استنقامت میں ہے یعنی استنقامت میں ہے یعنی استنقامت میں ہے دیا استنقامت میں ہے دور اس نے دواقعی دیکھا کہ اس کا پیروہ نہیں ہے۔ اس نے دعا دی کہ یا اللہ اس نے واقعی دیکھا کہ اس کا پیروہ نہیں ہے۔ اس نے دعا دی کہ یا اللہ

مجھے اس مخص کی طرف سے یہ فیض ملا ہے' اگر اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کو بھی دو۔ تو پھر اس کو اصلی پیر نظر آیا۔ اس کے پیرنے کہا یہ میں نے تجھے آزمائش میں ڈالا تھا کہ اگر تجھ پر کوئی آسانی آ جائے تو اس وقت کسے یاد کرے گا۔

ایک اور واقعہ ایک اور بزرگ نے لکھا ہے۔ ایک بندہ اینے پیر صاحب کی محفل میں جانا بند ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد پیرصاحب نے بوچھا وہ آدمی آیا نمیں ، کد هر گیا۔ لوگوں نے کہا جی بردی مربانی ہو گئی ہے اس بر آپ کے دیے ہوئے درس جو ہیں وہ کھے ایسے یاد کے ہیں کہ اس بر روحانی کشادگی آگئی ہے۔ آپ نے اسے بلوایا اور پوچھا سا بھئے۔ کمنے لگا آپ کی بردی مربانی ہے 'بس آپ کی عنایت ہے کہ میرے اور برے جلوے آوے ہیں۔ مجھے کوئی بزرگ ماتا ہے است کو بہشت کی سیر ہوتی ہے اور برے واقعات ہوتے ہیں' بری دعائیں دیتا ہوں آپ کو- انہوں نے کما بات سے ہے کہ اگر تو ہماری طرف سے کوئی چیز ہے تو وہ مجھے ہمارے یاس ہی رکھ رکھتی۔ مجھے وسوسے نے جھوٹا جلوہ و کھایا ہے۔ جو بزرگ عہیں سر کوانے کے لیے لے جاتا ہے وہ بزرگ البیس ہے۔ جس جنت میں تم جاتے ہو وہ جنت نہیں 'کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے' وہاں لا حول ولا قوۃ بڑھا کو- مرید نے اس نقلی جلوے کے دوران لا حول یرهی تو اس بر حقیقت آشکار موئی اور وہ تائب مو کر پیرصاحب کی محفل میں روبارہ مستقل مزاجی سے شریک رہا۔تو نقصان پنجانے والی چیز جو ہے یہ وسوسہ ہے۔ آپ اپنی استقامت کو طاقت سے قائم رکھو۔ محبت کا مطلب ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ استقامت قائم رے اور محبت کسی مجوب کی تعریف کا نام نمیں ہے۔ تیرے اندر جو ہر خاکی میں موجود جو ہر

ذاتی محبت ہے۔ اس خاک کے اندر ایک اور چیز موجود ہے اور وہ چیز محبت سے آشکار ہوتی ہے۔ پھر تیرے اندر تیرا اپنا جلوہ آشکار ہو تا ہے۔ تو یہ وابنتگی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ مجازے حقیقت بن جاتی ہے۔ مجاز میں استفامت کرنے والا مجاز میں حقیقت کو دیکھ لے گا اور ماسوا میں ماوراكو ديكھے گا۔ كياكرے گا؟ وہ ماسواجين ماوراكو ديكھے گا۔ كياكرے گا؟ استقامت سے جلوے آشکار ہوں گے۔ جلوے کسی صفت سے نہیں ہوتے بلکہ جلوے کیے آشکار ہوتے ہیں؟ استقامت سے۔ بس آپ نے استقامت حاصل کرنی ہے۔ تو استقامت جو ہے یہ وسوسے کی ضد ہے۔ نوسوسہ اگر بھی آنے لگ جائے تو سمجھو کہ کہیں نہ کہیں نقص واقع ہو گیا ہے یا پھر آپ کھانا غلط کھا گئے ' یا کمیں نہ کمیں کوئی غلطی ہو گا-اور غلطی کی سزا ہو جاتی ہے۔ اس کیے آپ ذرا اینے آپ کو محبت میں قائم رکیس ' محبت Compremise نہ کرے ' سمجھونہ نہ کرے ' محبت محبوب كا كله نه سے اور محبت تقرب محبوب مائلے۔ محبت میں كمي آنے لگے تو سمجھو کہ کہیں نہ کہیں گراہی واقع ہو گئی ہے۔ محبت میں استقامت جو ے آپ کو اپنے اصلی مجبوب اور محبوبوں کے محبوب سے تعارف کرا دے گی۔ تو آپ استقامت پر دھیان رکھیں۔ ایبا نہ ہو کہ کیا ہوا سفر دوبارہ کرنا ہے جائے۔ اب عمر شیس رہی۔ اس عمر میں دریا کا واپسی کا سفر نتیں ہو سکتا۔ اب دریا بہت سارا سفر طے کر آیا ہے۔ اب جب کہ پیاس سال کی عمر ہو گئی ہے یا ساتھ سال کی عمر ہو گئی ہے اور اسے کما جائے کہ دیکھو بات سے ہے کہ تم تو غلط رائے یر آ گئے ہو' ایک دفعہ پھر وہاں سے شروع ہو جاؤ۔ کمال وہ عمر رہ گئی ہے؟ اگر وہ غلط ہو گیا ہے تو ای کو ٹھیک کرنا ہے۔ کیا کہا؟ غلط بے تو پھر ای میں سے ٹھیک کر او

کیونکہ اللہ کا راستہ کوئی محدود راستہ نہیں ہے۔ اور یہ بڑے راز کی بات
ہے۔ ہر مقام پر اگر مسجد نہیں ملتی تو جمال نماز پڑھو کے وہی مسجد ہے۔ یہ
ایک ایبا راز ہے کہ اللہ کی اگر نشانی نہیں ہے تو نشان تم پیدا کو ۔ کیا کما ،
اگر اس کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں ہے تو کیا کرو؟ نشان تم پیدا کو ،
داغ جود پیدا کرو ۔

داغ مجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا وہ جدہ کر کہ روئے زمیں پر نشال رہے یہ کربلا کا سحدہ ہے کہ وہ سحدہ کرکہ روئے زمیں پر نشال رہے۔ وہ اگر وہاں نہیں ہے تو وہاں سجدہ سے کیا حاصل۔ اللہ کو کسی مقام میں نہ وْهُوندُو بلك الله كو ايني بيشاني مين وهوندُو- كمان وهوندُو؟ ايني بيشاني مين-کیونکہ مجود کمال ملے گا؟ پیشانی کے اندر۔ تو مجود کمال ہے اور پیشانی كياكرے كى تو مجود ملے كا؟ سجدہ كرے اور كمال ملے كا؟ بينائى ك اندر- نورانی جلوہ کمال ملے گا؟ آپ کی دیدہ وری میں۔ خود دیکھو کے تو ملے گاورنہ نہیں۔ اس لیے وہ ذات ہمہ طال آپ کی صفت کے ساتھ متعلق ہے " آپ کی صفت کے ساتھ موجود ہے۔ اگر آپ تخی ہی تب بھی آپ اے وطونڈ کتے ہیں۔ بلکہ اس مد تک اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہتے ہیں کہ تم محبت سے شوق سے عقیدت سے اور Sincerity کے ساتھ 'افلاص کے ساتھ اس کی راہ میں چل یڑو تو جو رنگ تم اختیار کرد کے وہی رنگ وہ اختیار کرے گا اگر تم سجدہ کرد کے تو وہ مجود ہے اور اگر تم انا الحق كمو كے تو دار ير ملاقات كرے گا۔ كرے گا ضرور۔ یماں تک لوگ کہتے ہیں کہ اس کی راہ میں تم جو چھ لے کر چلو وہ اس کے مطابق اسے نیت کے مطابق قبول کرتا ہے۔ بوسٹ کے

خریداروں میں سوت کی انی کا نام آئے گا' آئے گاکہ نہیں آئے گا؟ ضرور آئے گا کیونکہ سے نیت کی بات ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں ایک بندہ كمتا ہے كہ ميں اللہ سے ملنے چلا مول اور جيب ميں ييے وال ليتا ہے ك چاہ جو کچھ بھی میرے یاں ہے عیں نے اللہ سے ملاقات ضرور کرنی ہے۔ توشام سے پہلے پہلے اسے کوئی نہ کوئی شے الی طے گی جو آ کے بیا کے گی کہ لاؤ ہمارا حصہ 'جو جیب میں ڈالا ہوا ہے۔ تو وہی جلوہ ہے جو کچھ تم ساتھ لے کے چلے ہوا وہ اس کے مطابق آئے گاا اگر نگاہ لے کے چلو تو وہ جلوہ بن کر آئے گا' مال لے کر چلو کے تو سائل بن کر آئے گا' حتیٰ کہ تم اگر سائل بن کر جاؤ کے تو وہ سخی بن کر آئے گا۔ الذاتم جو رنگ اختیار کو گے اللہ وہی رنگ اختیار کرے گا۔ اگر اس کے رائے میں وسوسہ بن کر جاؤ کے تو والله خیراالماکرین تو اللہ بھی ولی تدبیر كرے گا۔ بس پھر تذبذب سارى عمر كا راستہ ہے اور پھر راستہ نہيں ملے گا۔ اس لیے یمال پر بری وارنگ ہے کہ سے تذبذب محروی منزل کی نشان وہی ہے۔ میں بیا سی محبوب کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ صرف آپ کی محبت کے جذبے کی بات کر رہا ہوں۔ وسوسہ جو ہے یہ محرومی منزل کی بات ہے۔ وسوے کو آپ Shatter کردو اور ترک کردو۔

> ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو بییں سی

جمال کہیں' اس کو دیکھا جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو استقامت میں رکھو۔ استقامت کے بغیر جو بات ہے وہ طے نہیں ہوتی ہے۔ استقامت سکھانے کے لیے ہے۔ محبت کسی محبوب کا تصیدہ نہیں ہے'کسی محبوب کی Eulogy نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے یہ

سکھایا ہے کہ مقد حیات یمال نہیں ہے بلکہ مقصد حیات اوھر ہے۔ مقصد سے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ عبادت اس کی کرنی ہے۔ اندازہ لگاؤ' جب کہ لوگوں کا دل عبادت کرنے کو ادھر جاہتا ہے' لوگوں کا ول جو ہے اللہ کے محبوب کی طرف جاہتا ہے اور اللہ کے محبوب کیا فرما رے ہیں کہ اللہ کی طرف عبادت کرو اور سے کہ انا بشر مثلکم لیعنی تماری طرح کا انسان ہوں۔ وہ تماری طرح کے تو نہیں ہیں اور سب سے بات اچھی طرح مجھتے ہیں۔ دراصل ہوا یہ تھاکہ لوگوں کے دل ادھر ماکل ہو رہے تھے تو آپ کو یہ فرمانا برا ---- تو محبوب کی تعریف ہی الگ ے کہ وہ جو آگے کا راستہ وکھاتا ہے۔ اور آپ کے اندر استقامت ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے اس کا بردا خیال رکھنا۔ کمیں توکل کی کی ہو گئ تو سجھنا کہ کوئی نہ کوئی ملاوث ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندیشہ اور وسوسہ نکال دو- یی ہے محبت کا مطلب اور مقصد محبت کا مطلب ہی ہے ہے کہ ایک مقام پر ایسے جذباتی ہو جاؤ کہ اس میں Compromise نہ ہو سمجھونة نہ ہو۔ اس كا تو علاج ہي ہے اس كا علاج بي ہى ہے كہ آپ ائی راہ پر چلو اور اپن محبت کی پند اور تصدیق غیرے بھی نہ ماعو- غیر ہوتا ہی غیرے اور غیرنے کیا و کھنا ہے۔ مثلاً الوئی شخص فیصلہ نہ كرنا جاب تو ية ب كياكرتا ب وه كهتا ب كه مميني كے سپروكروو اور بم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے متعلق ممیٹی فیصلہ کرے۔ تو ممیٹی مقرر کروو مگر كميثيول كے سرونه كرو- مثلاً بيان كرنے والا كمانى بيان كرتا ہے كمتا ہے بات یہ ہے کہ وہ میرا دوست تھا میں نے اس کی بری خدمت کی ے حتیٰ کہ اس کو پینے بھی بہت سارے دیے اور پھرالیا واقعہ مواکہ وہ زیادتی کر کے چلا گیا۔ اب وہ اپنی واستان بیان کر رہا ہے اور بعد میں

پوچھتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا بیان کھوں؟ اگر تم ایسے بیان كوك وه ميرا دوست ب مرار نقصانات كے باوجود ميرا دل دوستى كو جابتا ے تو یہ ایک اور بات ہو گی۔ تو لوگول کے Opinion کو Invite كرنے والا الوكوں سے تبصرہ مانكنے والا دراصل بيہ ذوق ركھتا ہے كم لوگ اظمار خیال کریں ؛ اس لیے ان کے Opinion کو Invite کر آہے۔ سننے والے کا شوق جو ہے یہ بولنے والے کی زبان بنتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں مسجد میں گیا' بدی وفعہ نمازیں برحیس بردا عرصہ نمازیں برحیس' کیکن بات نہیں بنی۔ ایسے شخص کو لوگ کہیں گے کہ چھوڑ دو نمازیں' ان میں كيا ركها ہے۔ دو سرا آدى كتا ہے كہ جى الله كى صربانى ہے نيادہ نمازيں بھی نہیں پر حیں اکسی ایک ہی نماز پڑھی تھی اور کام ہو گیا۔ وہ کیا کھے گا؟ نماز ہو آ ہی فیض ہے جی- تو بولنے والا تو وہی بات کرے گاجو آپ اسنا چاہتے ہیں۔ اب آپ جو سنا چاہتے ہوا وہ وہی کے گا۔ اگر آپ نے كما جارك ابا حضور برك ولى الله تق تو وه كيا كي كا؟ وه كم كا الله تهيس علامت ركم ، مجھ يملے معلوم مو رہا تھاكہ تو بررگ باپ كا بينا ہے۔ دوسرا کتا ہے کہ وہ تھ تو میرے باپ دادا لیکن کیا بتاؤں کہ کیا تھے۔ تو سننے والا کہتا ہے کہ میرا باپ بھی ایسا ہی تھا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سنا چاہتے ہیں وہی آپ پہلے بولتے ہیں۔ تو گویا کہ وسوسہ بھی تم ہی ہو اور سزا بھی تم ہی ہو ، محروم بھی تم ہی ہو ، محبوب بھی تم ہی ہو' محبت بھی تم ہی ہو اور محروم بھی تم ہی ہو۔ اس میں کوئی چیز غيرنميں ہے۔ تو ايخ آپ كو سنبھالو۔ تم نے اين اندريہ سب پيدا كرنا ہے اور اینے یقین سے۔ حضور پاک متنا علی کا ارشاد یاد رکھو کہ ایک راتے کا نام ہے صراط منتقیم وو راستوں کانام ہے وسوسہ وو آومیوں

ے فیض لینے والا فیض سے محروم ہو جاتاہے۔ کیا کما؟ وو آدمیوں سے فيض لينے والا محروم مو جاتا ہے۔ شيعه سيا ہے سي سيا ہے ليكن دونول بیک وقت سے نمیں ہیں۔ دونوں بیک وقت کیے چل سے ہیں ایک رائے یہ۔ اِدھرے ایک راستہ جاتا ہے 'اُدھرے دو سرا راستہ جاتا ہے۔ وا يا صاحب بررگ بين خواجه صاحب بررگ بين- خواجه صاحب قوالي عنتے ہیں وا تا صاحب عنتے نہیں۔ وا تا صاحب قوالی سننے کی شرط بتاتے بن سے کیا؟ تین ون کا فاقہ ہو اور فاقہ بیت ہے کیا ہو تا ہے؟ بھوک ہو' تمنا ہو اور کھانا نہ طے تو اس کو فاقہ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بندے کی صحت خراب ہو تو فاقد کما جائے گا' ہاں یہ نہیں ہے کہ معدہ خراب ہے' صحت خراب ہے ووائی سے گزارہ ہو جاتا ہے اور کھایا کچھ نہیں - يه فاقد نهيں ـ تو وا تا صاحب فرماتے بيں كه بھوك مو عين ون كا فاقد مو كھانا يكا موا مو اور پھرتم كموكہ سلے ميں نے قوالى سنى ہے ، تو س لو۔ کیا کما؟ تب قوالی س لو ورنہ قوالی کی آواز اور کوے کی آواز ایک ے۔ یہ وا یا صاحب کمہ رے ہیں اور خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز جو ہیں ہمہ حال قوالی۔ یہ ایک مقام ہے۔ اب یہ یاد رکھو کہ خواجہ غریب نواز ا فيض وانا صاحب ع لے رہے ہیں۔ تو گویا کہ صداقتیں این این رنگ اور اینے ایک میں پرورش یاتی ہیں۔ اس کی مثال بتا تا ہوں۔ ایک گر ایک گرانہ ہے بابا صاحب لین بابا فرید الدین گنج شکر کا آپ استاد بھی ہیں' پیر بھی ہیں' گرو بھی ہیں' مكمل ہیں' ذات ہیں۔ ان كے دو برے معترشاگرد میں وو خلفاء ہیں۔ ایک کا نام ہے نظام الدین اولیاء اور ووسرے کا نام ہے علاؤ الدین صابر ۔ ایک نے بیں سال تک کھانا ہی نہیں کھایا اور صابر کا مقام پایا۔ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں اور ان

ك دربارے ايك جيسا فيض لے رہے ہيں اور دوسرے كے بال لنگر اتا بكتا ہے ليمن نظام الدين اولياء محبوب اللي كے آستانے ير ' كہتے ميل كه اونٹ سبزیوں کے تھلکے اٹھا کرلے جاتے تھے یعنی کہ اتنا لنگرہے کہ بادشاہ جو ہے وہ Paralyze ہو گیا کتے میں آگیا کہ یہ تو مارے جال شاہانہ سے کمیں آگے ہے۔ اب دیکھو کہ ایک حرم میں' ایک جگہ سے فیض یانے والے ایک محبت کے وو مختلف انداز ہیں۔ کہیں جمال شاہانہ ہے كهيں جلال ہے۔ أب دونوں آپس ميں نہيں ملتے۔ صابري نظامي كيے ملے آپس میں۔ اِس کا رنگ اور ہے اُس کا رنگ اور۔ آپ بات سجھ رے ہیں؟ ہے یہ ایک جگہ کی بات۔ اس سے آگے ایک اور بات ویکھو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت محبوب اللی کے دو شاگرد ہیں۔ ایک حضرت امير خرو ہيں۔ خرو تو پھر خرو ہے نال جب نام آيا ہے تو طبیعت خسروانہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے ہیں حضرت نصیر الدین جراغ والوی - حضور محبوب اللی دونول كو جائے ہيں اور دونول كے رنگ الگ الگ ہیں۔ دونوں کا مزاج الگ ہے۔ تربیت ایک جگہ پر ہے۔ حضور محبوب اللي كاجب آخرى وقت آيا تو يمار تھے۔ اندر سے آواز دى امير ہے؟ لعنی خرو- امیر تو کمیں گیا ہوا تھا۔ تو باہر سے نصیرالدین بولے کہ امير نميں نصير ہے۔ آپ نے کھ کما نہيں 'بس جي ہو گئے۔ کہنے لگے اس کا انتظار کرو۔ رخصت کا وقت قریب تھا' پھر یوچھا امیر ہے' تو باہر سے كما جي خادم نصير ہے۔ تيسري دفعہ پھر يوچھا تو بھي نصير بولے۔ آپ نے كماك نظام عاب اميركو الله عاب نصيركو واخلافت تهيس ويتا مول-جو مجت تمہیں نہیں ملی تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو جب محبت میں وسوسہ آجائے تو فیصلہ کس یہ چھوڑو' فیصلہ اللہ یہ چھوڑو۔ لوگول یہ پھر

بھی نمیں چھوڑنا اور یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اچھا دیکھو نصیرالدین کے ساتھ ایک واقعہ کہ آپ نصیر الدین چراغ دہلوی جو ہیں قوالی نہیں نے اور ان کے پیر قوالی سنتے تھے۔ اب لوگ کیا مخالف ہوں گے۔ دونوں کا مزاج الگ ہے۔ پیر تعلیم وے رہا ہے ، محبت ہے ، لیکن مزاج الگ ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ محبت کیے بلتی ہے؟ مزاج مختلف ہونے کے باوجود یل رہی ہے۔ جب نظام الدین جاتے ہیں نصیرالدین کے پاس تو وہ قوالی كرا ليت بي اور جب نصيرالدين جاتے بين نظام الدين كے ياس تو آب قوالی بند کرا رہے ہیں کہ نصیر آگیا ہے۔ تو محبت جو سے پالنی خود تم نے ہے۔ محبت کسی فارمولے کا نام نہیں ہے۔ محبت کون پالیا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں پالا۔ یہ نہ کمنا کہ جناب ہم محبت پال رہے تھے اوگوں نے آ کے درمیان میں شوربہ میں نمک ڈال دیا ہے الوگ یہ نمیں کر سکتے ،جس طرح آپ کے ذاتی معاملے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا اس طرح آپ کے قلبی معاملے میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ آپ کو وسوسہ مجھی نہیں آئے گااگر آپ اپنے بقین کو پختہ رکھیں۔ تو آپ اپنی منزل کو حاصل کر لو' يقين بي آپ كي منزل ہے۔ منزل كون ہے؟ محبوب منزل نبيل ہے' منزل کون ہے ، تیرا یقین- منزل کون ہے؟ تیرا یقین! یقین کا نام منزل ر كو و كفين كا نام الله ر كو اين آب ير جروب ركمو ---- تو الله تعالی سے وعاکنی عامیے کہ اللہ تعالی آپ کو تذبذب میں نہ والے- اگر کوئی یہ کے کہ "میں نیک عمل کر آیا ہوں سیے دے آیا ہوں ان کو خرات ك ، و ماكيا مين في كيا؟ " اكر آگے ہو كے كه و ياكل ے او کل بھی کوئی سے دیتا ہے خرات کے او کل تو نمیں ایسے کام كرتے او آپ ميں اس عمل كے بارے ميں وسوسہ پيدا ہو جائے گا۔

مطلب ہے کہ یہ نہ کرنا کہ اپنا عمل ہو اور جواز غیر کا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنے عمل کا آپ ہی کوئی اچھا سانام رکھ۔ اپنے عمل کی آپ سند بن المیان کو آپ ہی قوی کہہ۔ اور اپنی بخشش کا آپ ہی اعلان کر۔ آپ کا بھائی آپ کی بخشش نمیں کرے گا۔ کون کرے گا؟ تم خود۔ آپ کہو میں کہتا ہوں کی بخشش نمیں کرے گا۔ کون کرے گا؟ تم خود۔ آپ کہو میں کہتا ہوں اور کہ میں بخشا جاؤں گا۔ پوچیس کے کیوں؟ آپ کہو کہ میں کہتا ہوں اور میرا دل کہتا ہے کیونکہ میں حضور پاکھتا اللہ اعتماد رکھتا ہوں۔ تو جو بھین ہے دہی آپ کا حال ہے۔ اور وسوسے والا کہتا ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بخشے جا کیں گے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بخشے جا کیں گے لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اب یہ نمیں بخشا جائے گا۔ تو تذیذب نمیں بخشا جائے۔ انسان کی آخرت میں نووبارہ زندہ ہوتے وقت وہی حالت ہوگی جو مرتے وقت تھی۔ اگر تذیذب میں اٹھے گا۔ اس لیے یقین پیدا میں ہے تو اعراف میں اٹھے گا تذیذب میں اٹھے گا۔ اس لیے یقین پیدا میں ہے تو اعراف میں اٹھے گا تذیذب میں اٹھے گا۔ اس لیے یقین پیدا میں ہے تو اعراف میں اٹھے گا تذیذب میں اٹھے گا۔ اس لیے یقین پیدا میں ہو تو اعراف میں اٹھے گا کہ اس لیے یقین پیدا کی گا۔

یقیں پیدا کرا ہے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے

تو یقین پیدا کرا ہے عمل کا یقین پیدا کر۔ اگر کوئی آپ کادوست

ہو اور بہت اچھا نہیں ہے تو آپ کہو کہ میرا دوست ہے اچھا ہے کہ
نہیں ہے، دوست ہے، ہم برے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ تو آپ کیا

کرتے ہیں؟ چونکہ وہ میرا دوست ہے، یہ کافی ہے۔ اگر مثال کے طور پ

کوئی شخص کمہ دے کہ آپ کا بیٹا جو ہے اچھا نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ
بات سننا نہیں ہے۔ آپ یہ کمہ سکتے ہو کہ ہمارا بیٹا ہے، چونکہ ہمارا بیٹا

ہا اس لیے ہماری نگاہ میں وہی تارہ ہے۔ بیٹے کے اعمال کی پرواہ نہ کرنا

بلکہ اس سے محبت کرنا۔ یاد رکھنا کیا کما میں نے؟ بیٹے سے محبت کرنا۔

محبت ہی اس کے اعمال میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ تو محبت میں دوسرے ے سند نہ لو- محبت کی سند تم خود ہی ہو' اللہ تممارا ہے' یہ فیصلہ تم خود ہی کرو گے۔ تمارا رب جو کائنات کا خالق ہے تمارے عقیدے میں تمارا رب كائنات كاخالق م بلكه مالك م أور أوهى سے زيادہ ونيا اس کو نمیں مانتی۔ آپ سوچیں گے کمہ تو ٹھیک ہی رہا ہے' اللہ کو تو نمیں مانتے میں خواہ مخواہ پاگل موں۔ یمال یہ آپ ایمان سے محروم مو جا کیں ك\_ اے كوك شكرے كه نه مانے والى دنيا ميں اس نے مجھے مانے والا بنایا۔ ایک سجدہ اور کرو اس کا۔ سجدہ کیا کرو اور کما کرو یا رب العالمین تیرا اتنا برا شكر ب كه مجھے مانے والا بنايا نہ مانے والى مخلوق كے سامنے اور بير اعجاز ہے 'تیری عطا ہے ورنہ زیادہ تر لوگ تو تحقیے نہیں مانتے۔ تو اللہ نے تحقي مان والا بنايا وبل شكريد ادا كرو كيا كما؟ جار وفعه شكر ادا كر- مال جب لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں تو تو ایک اور شکر کر اس وسوے والے لوگوں کے اندر مجھے محبوب کا جلوہ آشکار ہے۔ ایک دفعہ پھر سحدہ کرکہ وسوسے والی بیار روحیں پھر رہی ہیں اور تو ایک طاقت ور روح ہے۔ تو این شکر ادا کر کہ یا رب العالمین تیرا برا احسان ہے کہ بے بھین کے اس دور میں مجھے یقین ملا اور وسوسول کے زمانے میں مجھے اعماد ملا اور بریثانیوں کے زمانے میں مجھے سکون قلب ملا۔ تو اور کیا جاہتا ہے \_\_ تو محبوب كون ع؟ تيرا يقين- محبوب كون ع؟ تيرى نگاه-محبوب كون ع؟ تيرا اپنا ول- اور ايمان كيا ع؟ تيرا ول- منزل كيا ع؟ تیرا اینا دل- یہ سب لوگ کدھرے آ گئے۔ لوگ تو آتے ہیں صرف اس وقت میت اٹھانے جب انسان مرنے لگتا ہے۔ یقین کی موت پر لوگ آ جاتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہمیں پت تھاکہ ایک دن اس نے گر

جانا ہے۔ جس شریر گدھ منڈلانے لگ جائیں 'جب گدھ زیادہ آ جائیں سمجھو کہ شہر مرنے والا ہے۔ گدھوں کا کیا کام زندگی کے اور پھرنا۔ تو لوگوں کا Opinion ' لوگوں کی رائے گدھوں کا Opinion ہے۔ جب اوگ تیرے قریب آ کر اظمار کرتے ہیں تو سمجھو تمہارا یقین مرنے والا ے۔ اس لیے دھیان کو اور لوگول کے Opinion سے الے سے ورو- لوگوں کی بات رہنے دو الوگ ہیں ہی کیا۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں بچا ان لوگول سے جو دلول میں وسوسے ڈالتے ہیں' اور جو یہ کرتے رہے ہیں کہ گرہ پر چونک لگتے ہیں۔ آپ پڑھے لکھے آدی ہیں۔ آپ کو پہت ہے والن کی تعریف کیا ہے؟ ولن ورامے کا ولن اس کو سب سے بردی بریشانی میہ ہوتی ہے کہ محبوب اور محب کی محبت کیوں چل رہی ہے۔ اس سے بوچھو تم آزردہ کیول ہو' پریشان کیول نظر آ رہے ہو۔ کمتا ہے كيابيكم يريشاني ب كه تم مجھے خوش نظر آرب ہو- كتا ب كه يه لوگ خوش ہیں اور میں میری پریشانی ہے اور مجھے خوشی تب ہو گی جب تک انہیں پریشان نہ کروں۔ تو ولن کی تعریف یہ ہے کہ وہ جب کسی صاحب یقین کو دیکھتا ہے تو اس کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور مجھ گئے جب تیرے یقین کے چراغ لعنی جب بھ جاتے ہیں تیرے چراغ تو پھر اس کے گرمیں چراغ جاتا ہے کہ میں آج بچھا آیا ہوں اس کا دیا۔ اس ليے اين ديے كو آندھيوں كے سامنے نہ لے جاؤ۔ بات اينے ول ميں ركه- اين اندر قائم ركه- تيرا راسة تحفي خود عي مل كا- آپ كوياد ر کھنے والی ایک بات بتا تا ہوں کہ جو شخص بداعمال ہو وہ شخص زیادہ اظهار ند كرے كد ايبا مسلمان بے بلكہ جب رہے اگر وہ اسلام كا وعويدار مو جائے تو لوگ کمیں گے کہ یہ ہے اسلام تیرا؟ جب لوگ تھ سے یو چیس کہ اے نیک انبان 'اے اچھے انبان 'اچھا سلوک کرنے والے ' تو نے یہ بات کمال سے پائی؟ پھر کمنا کہ میں مسلمان ہوں۔ اُو خوبیاں نہ بتا بلکہ خوبی عمل کی دکھا۔ تو محبوب کے نام کی کوئی نیاز دے 'کھانے والے تیرے محبوب کی تعریف کریں گے۔ کیا کما؟ نیاز دے محبوب کے نام کی 'کھانا کھلاؤ' نیٹر کھلاؤ' پھر لوگ پوچیس گے کہ سرکار کام کا کھلا رہے ہو۔ کو کتا ہے کہ محبوب کی خیر تو وہ کے گا کہ تیرے محبوب کی خیر ہو۔ تم کسی کو چپت مارو اور کمو کہ میرے محبوب نے کما ہے' تو وہ کے گا کہ تیرا محبوب کی خیر کروں ہے گا کہ تیرا محبوب بھی ایسا ہی ہو گا۔ اس لیے تیرا عمل اگر لوگوں کے ساتھ خراب ہے تو لوگ تیرے محبوب پر حملہ کریں گے۔ کب کریں گے؟ جب لوگ بخچے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ جو تجھ سے محبت کرے گا Love me love my dog even کے ہم محبت کرے گا۔

ان باتوں پہ غور کریں تو وسوسہ اور تذبذب سے نکل کر انسان بھین اور محبت کی دنیا میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں وسوسول اور تذبذب سے نکالے اور اپنی اور اپنے حبیب پاکست نامی کی محبت عطا فرمائے۔

آمين برحمتك ياارحم الرحمين

رتيب: واكرمخدوم محرصين

#### ٥٤ دعا ٢٥





## خاموشي

ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ غاموشی میں کتنی راحت ہے۔ زیادہ بولنے والا مجبور ہوتا ہے کہ وہ سے اور جھوٹ کوملا کر بولے۔ ہ وازانسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے اور خاموثی انسان کو دوسروں سے تعارف کراتی ہے۔ ف زندگی سرایا اورسر بسته راز بے اور راز ہمیشہ خاموش ہوتا ہے اور اگر غاموش نه موتوراز تهيس ربتا-اطن کاسفر'اندرون بنی کاسفر'من کی دنیا کاسفر'دل کی گهرائیوں کا سفر ٔ راز بستی کاسفر دیده وری کاسفر چشم بینا کاسفر حق بنی کاسفر اور حق یانی کاسفرخاموشی کاسفرہے۔ فاموش انسان خاموش یانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ انسان بولتار ہتا ہے اور خاموش نہیں ہوتا کیونکہ خاموشی میں اسے ا پنے رُو بروہونا پڑتا ہے اوروہ اپنے رُو بروہیں ہونا جا ہتا۔ انسان کے بل از پیدائش زمانے خاموثی کے زمانے ہیں اور مابعد بھی خاموشی ہے۔

﴿ واصف على واصف ﴾



😸 خوش نصیب انسان وہ ہے جواپیخ نصیب پرخوش رہے۔

ت ج کاانسان صرف دولت کوخوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدھیبی

کا ثبوت ہے۔

و خوش نصیبی ایک متوازن زندگی کا نام ہے 'نه زندگی سے فرار ہواور نه بندگی سے فرار ہو۔ بندگی سے فرار ہو۔

صفور پاک ااتے خوش نصیب ہیں کہ جوآپ کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب کردیا گیا۔

و خوش نصیب این آپ پرداضی ٔ اپنی زندگی پرداضی ٔ اینے حال پرداضی ٔ اینے حال پرداضی ٔ اینے حال پرداضی اور اینے خدا پرداضی رہتا

--

﴿ و اصف على و اصف ﴾



# علم

ا پی لاعلمی کے احساس کا نام علم ہے۔ ہم معلوم کو ملم کہتے ہیں حالانکہ نامعلوم اور لامعلوم بھی علم ہے۔ علم بادمنح گابی اور آ و سحرگابی سے ملتا ہے۔ تاب كالمفيض نظرتك نبيل ببنجاسكنا "زكيدك بغيركتاب كاعلم خطرك ے خالی ہیں۔ ہرعارف مالم ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ ہرعالم عارف بھی ہو۔ نه ورت كاعلم اورشے ب اور علم كى ضرورت اور شے ہے۔ علم کامخرج نگاہ ہاوراس کا مدفن کتاب ہے۔ لاعلمی ہے ہے کمی بہتر ہے۔ آت كى تعليم كالميديد ك كه تلاش روز گار كے ليے سے اور تقرب یروردگارے کے بیل -وہ علم نور ہے جس سے اللہ فی پیچان مواور جس علم سے غرور پیدا مووہ حابِ اكبرے۔ زیادہ علم جاننے کاغروراً کرنہ جاننے کی عاجزی میں بدل جائے تو حجاب الرفاتا -علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو كيونكه اصل علم الله والحي نگاه سے ملتا ہے كتاب سے نبير -﴿ واصف على واصفٌّ ﴾

### توبه

الراینا گھراپیے سکون کا باعث نہ بنے تو تو بہ کا وقت ہے۔ و الرمستقبل كا خيال ماضي كى ياد سے پريشان ہوتو توبه كر لينا مناسب ولله اگرانسان کو گناہ سے شرمند گی نہیں تو توبہ سے کیا شرمندگی۔ ي تو منظور ہوجائے تو وہ گناہ دوبارہ سرز زہیں ہوتا۔ ي جب گناه معاف ہوجائے تو گناہ کی یاد بھی نہیں رہتی۔ ولا گنا ہوں میں سب سے بردا گناہ تو ہشکنی ہے۔ ولله توبه كاخيال خوش بختى كى علامت ہے كيونكه جواينے گناه كو گناه نه مجھےوه ولله نیت کا گناه نیت کی توبہ سے معاف ہوجا تا ہے اور عمل کا گناه عمل کی توبہ سےدورہوجاتا ہے۔ ر الله الرانسان کواینے خطا کاریا گناہ گار ہونے کا احساس ہوجائے تواسے جان لینا جاہے کہ تو بہ کا وقت آ گیا ہے۔ وللله الرانسان كوياد آجائے كه كامياب ہونے كے ليے اس نے كتنے جھوٹ بولے ہیں تواسے توبہ کرلینی جا ہیے۔ ﴿ واصف على واصف ﴾

# تصانیف ----واصف علی واصف

|                                       | The second secon |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (نثریارے)                             | 1- كرن كرن سورج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (مضامین)                              | 2- ول درياسمندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (مضامین)                              | 3- قطره قطره قلزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (اردوشاعری)                           | 4- شبچاغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | The Beaming Soul -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (پنجابی شاعری)                        | 6- جر عبر ولے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (مضامین)                              | 7- رن رن حققت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (اردوشاعری)                           | -8 شبراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (نثرپارے)                             | 9- بات نے بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (خطوط)                                | <del>10-</del> گمنام ادیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| (سوال جواب)                           | 11- گفتگورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (سوال جواب)                           | -12 گفتگو-۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (سوال جواب)                           | - 13 گفتگو-۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (سوال جواب)                           | 14- گفتگویم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| (سوال جواب) | فتگو_۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -15 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (سوال جواب) | الفتكو_٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -16 |
| (سوال جواب) | الفتكو_ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -17 |
| (سوال جواب) | الفتكو_٨ المستحدد الم | -18 |
| (سوال جواب) | الفتكو_ و المنظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -19 |
| (سوال جواب) | گفتگو_•ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -20 |
| (سوال جواب) | گفتگو_اا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -21 |
|             | Ocean in a drop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -22 |
| (سوال جواب) | گفتگو_۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -23 |
| (سوال جواب) | الفتكوسا المستعددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -24 |

كاشف پبلى كيشنز ١٠٠١ \_ جو براؤن لا بور

http://www.wasifaliwasif.com